

## urdukutabkhanapk.blogspot



www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

# واصف على واصف



جمله حقوق محفوظ ميں

نام كتاب ...... الفتكو- و مصنف مصنف واصف على واصف المحاسف الم

١٠٠١ ا ١ - جو برنا وَن \* نا ،ور

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



ترے ایک سجدے سے واصف علی ایک سجدے سے واصف علی کی ایک سجدے سے واصف علی کی ایک سجدے سے واصف علی واصف کی واصف ایک واصف ایک واصف کی واصف

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



### عرض ناشر

اس دنیامیں آتے ہی انسان اپناسفرایک سوال سے شروع کرتا ہے پھر جوں جوں وہ اس دنیا سے گزرتا جاتا ہے ہرمر طلے پر نئے نئے سوال سے دو چار ہوتا ہے اور سوالوں کی توعیت بدلتی رہتی ہے۔ ذی احساس انسان جب شعور کے دور میں داخل ہوتا ہے تو اس کا خیال جوان ہونا شروع ہوتا ہے۔خیال کی بیداری اسے ان سوالوں سے آشا کراتی ہے جوقدم قدم یراس کے لیے مسلہ بن کر سامنے آتے ہیں اور پھرایے سوالوں کا جواب یا کروہ علم عرفان اور آگہی کی نئ دنیا میں داخل ہوتا ہے ۔ نے سوالوں سے متعارف ہونے والا نے جواب ڈھوٹٹرنے لگ جاتا ہے۔اس طرح وہ انفس کی دنیا سے نکل کرذات حقیقی کے آفاق سے تعارف حاصل کرتا ہے۔ بیسلسلہ چلا آرہا ہے اور ہرزمانے کے جو اینے سوال ہوتے ہیں 'ان کا جواب لے کرذات حقیقی کی طرف سے کوئی نہ کوئی صاحب ارشادتشریف لاتا ہے۔ جمارا دور پیچیدگی کا ایسا زمانہ ہے کہ لوگ این ذاتی، ساجی اور دین مسائل کے بوجھ تلے دیے ہوئے ہیں اور ان کاحل نہ یا کر نا اُمیدی ، پریشانی اور ڈیریشن کا شکار ہور ہے ہیں۔اس دور کے سوالوں کی مناسبت سے جنب قبلہ واصف صاحب کومند ارشاد یر فائز کیا گیا تو انہوں نے ہرسوال کا اس صراحت سے جواب دیا کہ یو چھے والے کا مسئلہ بھی عل ہو گیا

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

اوراس کے لیے آسان عمل کے درواز ہے بھی کھلتے گئے۔ انہی سوالوں اوران کے جوابات پر شمل سیریز یعنی ''گفتگو'' کا اعجازیہ ہے۔ اس'' گفتگو'' کا اعجازیہ ہے کہ اس کے سارے سوال اور جواب آج کے دن میں بھی پہلے جیسی تا ثیر اور تاثر رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے قارئین اس سلسلے کی کاوش کے بارے میں ہمیں اپنی رائے سے حسبِ سابق ضرور مطلع رکھیں گے۔



#### فهرست

#### 613

| 14 | ممیں سیم نہیں آئی کہ ہم آپ ہے کیا سوال کریں؟           | 1 |
|----|--------------------------------------------------------|---|
|    | انمان محبت سے بھی عبادت کرتا ہے اور خوف سے بھی         | r |
| IA | تو كيااطاعت بالخوف شيك ہے؟                             |   |
| rr | روحانی ترتی کا دعا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟                | ٣ |
|    | ملمان كواس دنيامين آخرت كالقين كيے حاصل                | ~ |
| 44 | १८ प्रिम                                               |   |
|    | اگر کوئی اپنے ساتھ برائی کرنے والے سے بدلدنہ لےسکتا ہو | ۵ |
| 77 | اورات معاف کردے تو کیا پیھی معافی کہلائے گی؟           |   |
|    | معاشرے میں ہرطرف خرابیاں ہیں تو ہم اپنے آپ کو          | 4 |
| rr | كيي محفوظ ركه سكتة بين؟                                |   |
| ra | كياظهورمهدى عليه السلام كاوقت قربيب آرباهي؟            | 4 |
| ٣٧ | عاجزی کے بارے میں کھفر مائیں کہ بیکیاہے؟               | ٨ |

| irr  | كيا كافركو بهي معاف كردين؟                                  | Ir  |
|------|-------------------------------------------------------------|-----|
| irr  | کیاعادی مجرم کومعاف کردیں؟                                  | 11  |
|      | اگرکوئی میرے سر پرہتھوڑا ماردے تو کیااہے بھی معاف           | 10  |
| irr  | كون؟                                                        |     |
| ırr  | کیاانسان کواپنے ساتھیوں کے اعمال کامحاسبہ کرنا جا ہیے؟      | 10  |
|      | ماں باپ کے بارے میں جو تھم ہے کیا وہ عورتوں اور مردوں       | 14  |
| ١٣٣  | ? = 1,1,2 = ?                                               |     |
| اسر  | میں اپنے شو ہراور گھر کو کیسے راضی رکھوں؟                   | 14  |
|      | حفزت اميرخسرو" كاعرس بهي موتاب اوريوم بهي مناياجاتا         | IA  |
| ١٣٢  | ہے۔انیا کیوں ہے؟                                            |     |
|      | " ابادشهر کی اس مسجد کے نام جہاں لاؤ ڈسپیکر نہیں ہے" ہے کیا | 19  |
| ITA  | مرادع ؟                                                     |     |
| 1179 | میں اللہ کریم کی مصلحت جاننا جا ہتا ہوں؟                    | 7.  |
|      | ہم تواللہ کے فضل سے آپ تک پہنچ گئے باتی جو بہت ہے           | rı  |
| 119  | لوگ ہیںان کے لیے موقع ہونا چاہئے                            | *   |
| 101  | آپ کی ترید میں آنے کے لیے کیا کررہے ہیں؟                    | rr  |
| ior  | न्त्र द्यून्य गूर देशती मंत्र स्टिन के स्टून है?            | ,77 |

419 اسلام ہمیں کیادیتا ہے اور ہم اسلام کو کیادیے ہیں؟ 01 کیاانسانی مجبوریوں پرمعاشی سائنس لا گوہوتی ہے؟ 1. 4-4 الله نے جس دین فطرت پر ہمیں پیدا کیا ہے اس دین اور فطرت سے کیام ادے؟ 19 خالق كا ئات نے مارى زندگى كاكيامقعلة بناياہے؟ 90 میں عمل کہاں سے شروع کروں؟ 🕟 الركوئي ظالم مواتو بهم مظلوم كيسے نہ بنيں؟ 1+9 اگر میں اینے بیچ کو مارنے والے کوچھوڑ دوں تو وہ دوسرے · 50 20 20 5. 110 الله تعالى كى ببنديد كى مين كيامصلحت بوشيده ہے؟ 110 میں اللہ کی پندیدہ باتوں یو ممل کرنا جا ہتا ہوں۔ 110 ا گرظلم كرنے والے كومعاف كرديں تووہ تواورظلم كرے گا؟ 114 مارى زندگى مين عمل كارزلك كيون نبين آتا؟ 114 الله كے معافی والے حكم ميں كيا حكمت بوشيدہ ہے ؟ IIA کیااییانہیں ہے کہ معاف وہی کریں جو مارنے والے ہیں؟ 114

قرآن یاک کی تا ثیر کب اور کسے ہوتی ہیں؟ ہماس رمضان شريف مين كياكرين؟ 109 الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون میں ایک انسان کا کیامقام ہے؟ 141 جب وسيله الله كاب اورمحت الله سے مونی حاصي تو پر غير سے تو بچنا جا ہے؟ 111 600 تقویٰ کیاچزے؟ 191 بعض اوقات بہت اچھے منظر و مکھنے کے بعدان کا تصور کیوں بھول جاتاہے؟ 190 ٣ كياللد تعلق اميداورخوف كورميان ركهناجا ي؟ 190 ۴ الله کی رحمت کیا ہوتی ہے؟ T+0 الله تعالى سے كيادعا مائكنى جائے ؟ r+1 الله كي خشيت يا خوف كيا ہے؟ 110

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

الله كى راه ير حلنے والے كے ليے اپنى خواہش كے ليے كس حد تك دعاكرني حاسية؟ 114 یکسطرحیة چلاہے کہ خدابندے کی تلاش میں ہے؟ TTA س شکری کیا کیاصورتیں ہوسکتی ہیں؟ الم كيامين بلغ كرني حاييج؟ 64 تصوریشخ کامدعااورمفہوم کیاہے؟ rar كيادعات واقعات بدل سكتة بين اورمسائل عل 747 १० च्या गुण ? س توبے بعدتوبہ کیوں کی جاتی ہے ؟ م جاللاتعالى نے انسان كوم وج سے نواز اتو پھرانسان میں شرکسے پیداہوگیا؟ MA

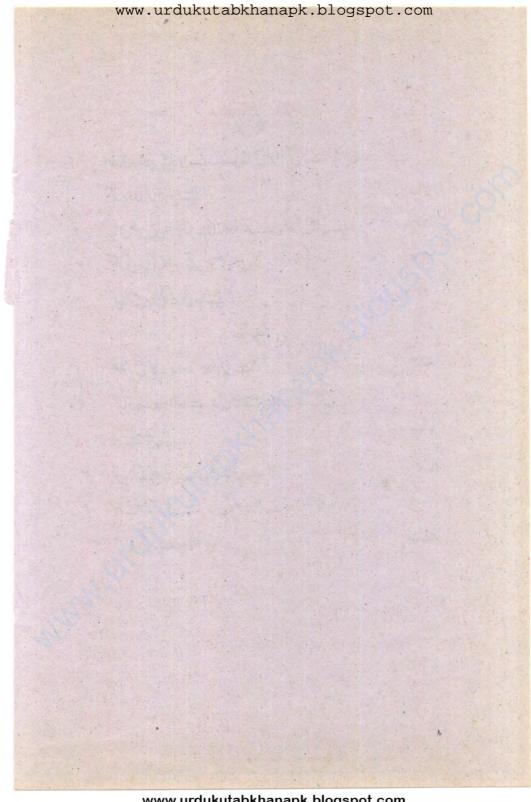

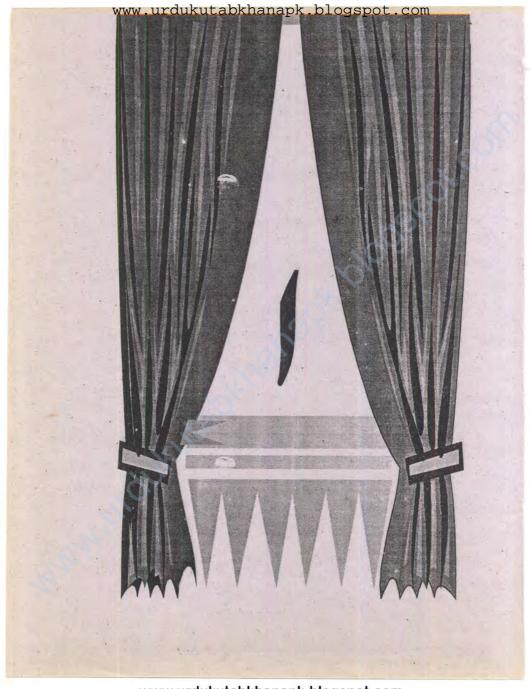

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

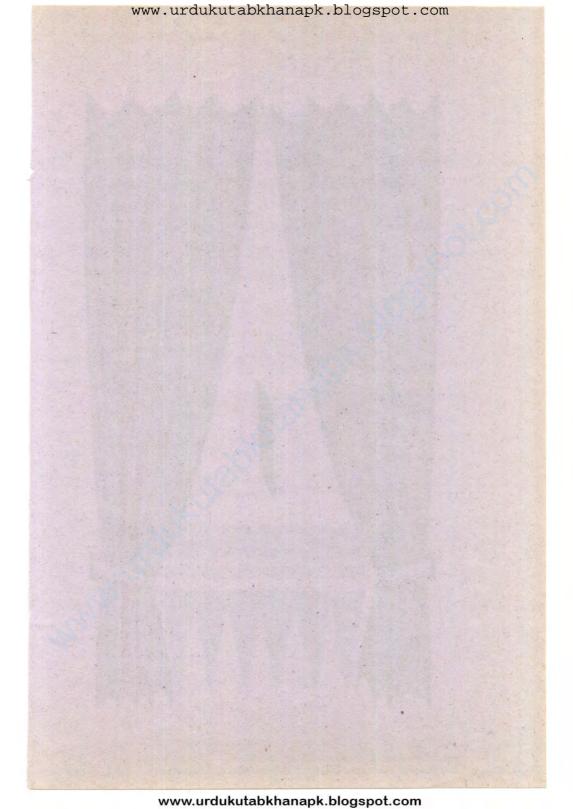

- ا ہمیں سیجھنہیں آتی کہ ہم آپ سے کیا سوال کریں؟
- ٢ انسان محبت سے بھی عبادت كرتا ہے اور خوف سے بھی تو كيا

اطاعت بالخوف تھيك ہے؟

- س روحانی ترقی کا دعا کے ساتھ کیاتعلق ہے؟
- م ملمان کواس دنیامیس آخرت کایفین کیے حاصل ہوسکتا ہے؟
  - ۵ اگرکوئی اپنے ساتھ برائی کرنے والے سے بدلہ نہ لے سکتا

ہواوراہے معاف کروے تو کیا یہ جھی معافی کہلائے گی؟

- ۲ معاشرے میں ہرطرف خرابیاں ہیں تو ہم ایٹ آپ کو کیے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟
  - کیاظہورمہدی علیہ السلام کاوقت قریب آرہاہے؟
    - ۸ عاجزی کے بارے میں پچھفر مائیں کہ بیکیا ہے؟

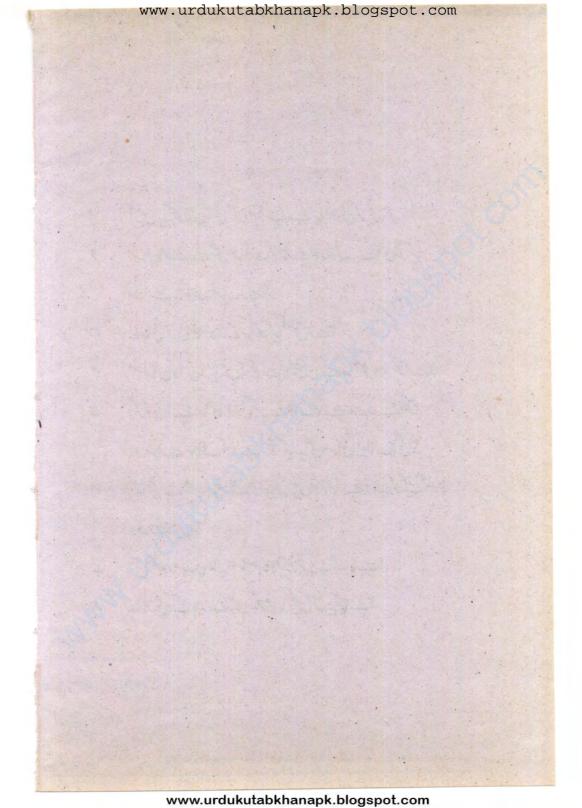

سوال:

سر! ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم آپ سے کیا سوال کریں؟ جواب:۔

بندہ اطمینان سے مرسکے۔ جس وین میں آپ وافل ہیں اس وین کے بارے میں آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایس وضاحت ہونی جاسٹے کہ آپ اطمینان سے یہ کمہ سکیں کہ ہم دین میں بورے شامل ہیں۔ ان باتول پر آپ کا برا غور ہونا چا سنے۔ پھر یہ سوچنا ہے کہ اس وسیع کائنات میں آپ تھوڑے عرصے کے لئے آئے ہیں۔ اس سفر میں یہ پہانا ہے کہ ہمیں اتنی سی زندگی کیوں ملی ہے اور اس نے اتنی بوی وسیع کائنات میں ہمیں کیوں بھیجا ہے۔ پھر جھیخے والے کے بارے میں جانا بڑے گا۔ توبیہ ساری Assignment انسان کے پاس ہے اور وہ اس پر غور کرتا ہے۔ اب اگر رائے میں کوئی سوال اس کے ذہن میں ابھرے تو اس کے بارے میں وہ غور کر لیتا ہے ' پھر مل جل کے بحث کر لیتا ہے تو بات سمجھ آ جاتی ہے اور پھر مسکلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو پھر انسان سکون کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ ان باتوں یہ غور کرتے ہوئے اگر آپ کے اپنے بارے میں آپ كے ياس كوئى سوال ہے تو آب اس سوال كا جواب بوچھو- سے زندگى وسيع مضمون ہے ' یہ وسیع Field لینی میدان ہے ' یہال پر ایک کے دل میں سوالات پدا ہوتے رہے ہیں اور پھر سارے جوابات وهوندتے رہے ہیں ---- لنذا اب آپ سوال يو چھو-

سوال:-

بعض اوقات انسان محبت سے اطاعت کرتا ہے اور بعض اوقات خوف سے اطاعت کرتا ہے تو کیا اطاعت بالخوف ٹھیک ہے؟ جواب :۔

اصل میں بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں یہ سوال ہوا تھا کہ جن

لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سند عطا فرمائی کہ ان کے لیے خوف نہیں م لاحوف عليهم ولا هم يحزنون تو وه لوگ بمشه و كھے گئے كه وه خوف میں بس جب کہ حکم ہے ہے کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ ڈرتے رہے 'جن کو بخششوں کی گارنی ہے۔ اب یہ سوال باقاعدہ بدی ہتی کین حضور پاک متنظم اللہ کے ساتھ ہواکہ آپ کو تو بخشش کا ڈر اللیں کیونکہ آے کا نام ہی بخشش کا ذریعہ ہے تو آپ ساری ساری رات عبادت كرتے رہتے ہيں 'روتے بھى رہتے ہيں ' يہ سب كيا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا اس کی رحت کے لیے'جو اتنا مجھ پر احسان ہوا'کیا مجھے اس کا شكر نهيں كرنا چاہئے! اگر بير گارنٹي ہو جائے كه آپ كي اطاعت منظور ہو گئی ہے تو آپ مزید اطاعت کریں۔ یہ سوچیں کہ شوق کی دنیا میں خوف کیوں آیا ہے؟ خوف اس لینے آیا ہے کہ کمیں اجانک کوئی غلطی سرزدنہ ہو جائے اور سب کھے ضائع نہ ہو جائے۔ مثلاً جس کے پاس سریر بھرا ہوا پالہ ہے وہ پھر سنبھل کے چلتا ہے کیونکہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ کمیں یہ ٹوٹ نہ جائے۔ آپ کا پالہ تو جاتے ہی بھرویا گیا ہے اور اس پر آپ کو خوش ہونا چاہئے کہ یہ عطاکیا ہوا پالہ کمال ٹوٹنا ہے کیونکہ اس میں عطابی بھری ہوئی ہے اور بہ ضائع نہیں ہو گا۔ تو پھروہ شخص سنبھل سنبھل کے چلے گا' خوف یہ ہو تا ہے کہ کمیں یہ چیز چھن نہ جائے' اور خوف اس بات کا ہو تا ہے کہ اس بے برواہ ذات کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے اور وہ اس کی اطاعت کرتا ہے لیکن وہ ذات تو ہے ہی بے برواہ اور بے نیاز۔ اگر اس بے نیاز کے ساتھ دوسی ہو جائے او وہ اپنے چاہئے والوں کو سولی پر چڑھا دیتا ہے "کربلا سے گزار دیتا ہے" اور کسی کا تو ویسے

ہی کچھ پیتہ نہیں چلنے دیتا۔ یعنی جو اس کی نوازش ہے وہ ستم ہی ستم ہے۔ تو اس لیے پھر انسان بعض او قات نوازش پر بھی ڈر تا رہتا ہے کہ مہرمانی ہو رہی ہے تو ذرا ڈر کے چلو' کمیں ایبانہ ہو کہ بہت می نوازشوں کے باوجود کچھ ضائع نہ ہو جائے کیونکہ بعض او قات جن پر نوازشیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہوا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں سونا سننے کا شوق ہے تو پھر اس کے کان تو چھدیں گے۔ لعنی اگر بالیاں پہنو کے تو کان میں سوراخ تو ہو گا۔ تو شوق کی دنیا میں خوف ساتھ ساتھ چاتا ے خوف نعمت کے چھن جانے کا ہو تا ہے اور اپنی کو تاہی کا ہو تا ہے ا خوف سے ہوتا ہے کہ ہم کب تک اس رفتار سے چلتے رہیں گے ، کمیں ایبا نه ہو کہ ناشکری ہو جائے اور یہ نعمتیں چھن جائیں۔ بالخوف اطاعت ہی اطاعت بالثوق ہے۔ جتنا تقرب ہوتا ہے اتنا ہی خوف ہوتا ہے۔ تو وہ مخص لاخوف ہی ہو تا ہے اور اس کو دنیا کا کوئی خوف نہیں ہو تا مگر اللہ كے ساتھ چلنے كاشوق جو ہے يہ خوف كے ساتھ ساتھ ہو يا ہے۔ وہ شخص سنبھل کے پاؤل رکھتا ہے اور شوق کے مسافرہی خوف کے مسافر ہوتے ہیں' ہو تا شوق ہی ہے لیکن ڈر ڈر کے چلتا ہے۔ اس کیے اطاعت بالمحبّث جو ب دراصل اطاعت بالخوف ب- اگر آپ كو اس كا در نهيس ے تو اس سے محبّت ہی نہیں ہے۔ وہ ایک الی واحد ذات ہے کہ وہ مجھی آپ کو بے باک نہیں ہونے دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور محبت کرنے والے کے پاس بے شار گارنٹیال ہوتی ہیں کہ تمهارے حالات اچھے ہیں اور تمهارا آنے والا وقت بھی اچھا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ وللا خرة خيرلک من الاولى اور آپ كا آنے والا زمانہ آپ کے گزرے ہوئے زمانے سے بہتر ہے۔ اگر آپ ترقی کرتے جا رہے ہیں اور آپ پر انعامات ہیں انعامات ہیں تو اتنا ہی خوف بردھتا جائے گا۔ خوف بھی آگے جاکر شوق ہی کا ایک نام بن جاتا ہے۔ شوق جو ہی شوق سے ہی خوف۔ ایسا خوف جس کو آپ چھوڑ نہ سکتے ہوں وہ بھی شوق بن جائے گا۔ قرب کا خوف یہ ہے کہ جتنا آپ قریب ہیں اتنا زیادہ خوف کی شدت ہوتی ہے۔ تو خوف کا پیدا ہونا جو ہے وہ محبّت کا ایک تقاضا ہے۔ میر نے کہا ہے۔

دُور بیط غبارِ میر ان سے عشق بن بیہ ادب نہیں آتا

ادب ہیشہ خائف ہو گا' وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تا ہے' اور خوف ہے ہاتھ باندھے کھڑا ہو تا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی نشانی ہے کہ انسان کہتا ہے اللہ جمال چاہے اپنے قریب بلا لے۔ اگر مسجد میں آپ آگئے تو آپ کو اور کیا چاہیئے۔ اتنی بڑی اور بھری دنیا ہے آپ سب کو چھوڑ کر مسجد میں آگئے تو یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ نصیب والا کہتا ہے کہ یہ اتنا بڑا نصیب کہ میں کمال اور میرا یہ نصیب کمال؟ تو پھر وہ ادب سے اطاعت کرتا ہے' اس کی یہ اطاعت شوق کے ساتھ ہے۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ عطا ہے۔ چونکہ عطا ہے المذا اس کے چھن جانے کا اندیشہ ہو تا ہے۔ بعض او قات یہ غلطی کی وجہ سے چھن جاتا ہے اور بعض او قات بیہ غلطی کی وجہ سے چھن جاتا ہے اور کھنے اندیشہ ہو تا ہے۔ بعض او قات یہ غلطی کی وجہ سے چھن جاتا ہے اور کی بات ہے۔ مثال "اس نے خود ہی بلایا اور پھر چھوڑ کے چلا گیا' یہ کہہ کی بات ہے۔ مثال" اس نے خود ہی بلایا اور پھر چھوڑ کے چلا گیا' یہ کہہ کی بات ہے۔ مثال" اس نے خود ہی بلایا اور پھر چھوڑ کے چلا گیا' یہ کہہ کی بات ہے۔ مثالاً اس نے خود ہی بلایا اور پھر چھوڑ کے چلا گیا' یہ کہہ کی بات ہے۔ مثالاً اس نے خود ہی بلایا اور پھر چھوڑ کے چلا گیا' یہ کہہ کی بات ہے۔ مثالاً اس نے خود ہی بلایا اور پھر چھوڑ کے چلا گیا' یہ کہہ کی بات ہے۔ مثالاً اس نے خود ہی بلایا اور پھر چھوڑ کے چلا گیا' یہ کہہ کی بات ہے۔ مثالاً اس نے خود ہی بلایا اور پھر چھوڑ کے چلا گیا' یہ کہہ کر کہ تم ٹھر جاؤ' انظار کرو' ہم آپ کو اگلے سال پھر دیدار کرا 'میں گے۔

اب بداس کی مرضی ہے کہ پیاس سال بعد آ جائے۔ تو شوق والا وہاں کوے ہوئے کانے رہا ہوتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے کہ کمیں جھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ اللہ ایبا کرتا رہتا ہے کہ بوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت کی اور کنو کیں میں ڈال دیا۔ لیکن اب محبت شروع ہو گئی اور وہ کی محبت ہے۔ پھروہ ابھی کنوئیں میں ڈال کر بھی مطمئن نہیں ہوا بلکہ ان پر الزام بھی لگا دیا۔ پھر جیل میں بھی ڈلوا دیا۔ لیکن یہ محبّ سرخرو ہو گئے۔ نبوت جیل میں بروان چڑھی۔ پھر اللہ نے کما کہ بوسف علیہ السلام کا یہ قِصَہ قرآن میں لکھا جائے کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ قصہ ب "داحس القصص" ب يعنى سب قصول سے خوب صورت قصة ب اور بست اعلى فتم كا قصة ہے۔ تو يہ سارے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ نوح عليد السلام كا واقعہ ہے كہ ان كى اولاد عى يانى كى نظر ہو گئے۔ بے شار لوگوں نے كما کہ ایما کیوں ہے۔ گر جتنے بھی قابل ذکر نام ہیں سب کے ساتھ کھے نہ کچھ ہوا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ آدم علیہ السلام کو شوق سے بنایا اور کما کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اسکن انت و زوجک الحنة مر پر زمین پر بھیج دیا۔ اور سب سے برا واقعہ جو ے وہ حضور پاک متنا میں کا کے ساتھ ہوا ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میں اور میرے فرشتے آیا پر ورود بھیج جارے ہیں محبت کرتے جارے ہں' گراس کے ماتھ ماتھ آپ کے ماتھ ہر طرح کے واقعات ہو رے ہیں مثلاً" طائف کی وادی سے گزار دیا جاتا ہے۔ اب جو کربلا ہے یہ بؤی اہلاءوالی بات ہے لیکن سے بوے حق والی بات ہے اور جن کو ملی ہے ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ جمیں تو برا انعام ملا۔ اور جو دیکھنے

والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں یہ کیا ہو گیا؟ غم کے لحاظ سے اور عروج کے لحاظ سے اتنا برا واقعہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا یعنی غم اور عوج بیک وقت اکشے ہیں۔ تو اگر غم کو نکال دیں تو عروج بھی نکل جاتا ہے۔ اب بیہ بات اليي ہے كه كوئى جتنا قريب ہے وہ اتنا ہى خوف زوہ ہے! يعنى كه الله اگر اور قیب کرلے تواس کے آگے پتہ نہیں کہ کیا کرے گا۔ جس اللہ نے جتنا عوج دیا اتا ہی اس نے تکلیف سے گزار دیا۔ یہ اللہ کے کام ہں۔ وہ ایا ہی ہے کہ جتنا لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اتنا ہی وہ بادشاہ ے ' مالك ، نے نیاز ہے یعنی كہ اللہ جو جاہے كروے - اللہ نے كسى كے ساتھ کھ کر دیا کی کے ساتھ کھ اور کر دیا اس لئے اس کی طرف لوگ طلتے ہی رہتے ہی اور ڈرتے ہی رہتے ہیں۔ بس می کھیل ہے اور یں تو رونق ہے! تو اطاعت بالمحت ہی اطاعت بالخوف ہے اور یہ اچھا ہی ہے۔ خوف کا نہ ہونا تو اچھا نہیں ہے۔ محبّ یہ خوف خود ہی سکھاتی ے۔ یہ خوف خود بخود بدا ہو تا ہے۔ اگر یہ خوف نہ ہو تو وہاں پر کوئی آہ سحر گاہی نہ ہو' اور آہ سحر گاہی نہ ہو تو کوئی عروج نہ ہو اور کوئی عرفان نہ ہو۔ اگر سے عرفان نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ کچھ لوگ بغیر عرفان کے عبادت كرتے بن اور يہ ايسے ہى ہے جيسے كريں مار رہے ہول كيونكہ يہ لوگ اصل بات کو تو سمجھتے نہیں ہیں اور جس کو یہ بات سمجھ آگئی ہے اس کو ضرور خوف میں رکھا گیا ہے۔ عرفان جو ہے وہ خوف میں زیادہ پاتا ہے اور خوف میں اس کی منزلیل طے ہوتی ہیں۔ خوف کا ہونا اچھی بات ہے اور یہ اللہ کی اطاعت کا جستہ ہے اور یہ صحیح ہے ---- آپ لوگ اور سوال كرس!

47

سوال:

رُوحانی ترقّی کا دعائے ساتھ کیا تعلّق ہے؟

جواب :

اصل میں جو رُوحانی ترقی ہے ہے وہاں سے ملتی ہے جمال سے روحانیت کا آغاز ہوتا ہے۔ مطلب سے ہے کہ کسی کو کسی واقعہ سے اللہ حاصل ہو گیا' کسی کو کسی شخص سے مل گیا اور کسی ذات سے روحانیت حاصل ہو گئی۔ تو رُوحانی عروج عام طور پر وہیں سے ہو تا ہے جمال سے اس کا آغاز ہو تا ہے۔ دعا جو ہے یہ مانگنے کی صلاحیت ہے ' اچھی بات ہے اور ہونی چا سئے- اللہ تعالیٰ کے ہاں Approach کرنا چا سئے وعا سے رابطہ کرنا چاہئے۔ آپ وہ کام کرتے رہیں جو اللہ تعالیٰ کو پند ہے اور وہ کام یہ ے کہ حضور پاک مشتر میں کہ یہ نیادہ درود شریف راست رہیں اور حضور یاک متن اللہ کے محبت کرتے رہیں۔ اس سے اللہ کی رحت کو ویے ہی جوش آ جاتا ہے۔ اور آپ اس کے علاوہ کوئی کام نہ كرس-كوئى بزرگ مل جائے تو برے نصيب كى بات ہے۔ يعني اگر آپ کو کامل پیرمل جائے تو یہ بھی بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہاں جا کے سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر تو وہ جانتا ہے تو خود ہی سوال بورا کر دے گا اور اگر نہیں جانتا تو سوال کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی کہ اگر وہ جانتا ہے تو اسے خود ہی پیتہ ہو گا کہ آپ كس كام كے ليے آئے ہيں اور اگر اس كو پت نيس تو پھر آپ اے بتا کے وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور اللہ تو ہر حال میں سب کھھ جانتا ہے اور الله كو بار بار Remind كرانا أو دباني كرانا اور كت رمنا كمزور ايمان

كى بات ب كيونكه اسے سب معلوم ب اور وہ سب جانتا ہے كہ ايسے میں سوال کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے آپ کے پاس کیا بھیجا ہوا ہے۔ اب یہ کمہ دینا کہ جناب یہ تکلیف آپ نے بھیجی ہے اور اسے دور کریں تو یہ عرفان کی بات نہیں ہے۔ یہ تو پھر عام سی بات ہے۔ عرفان کا مطلب سے ہے کہ آپ چلتے جائیں اور چلتے جائیں بلکہ دعا سے بھی الگ ہو کے چلتے جائیں' فرض اوا کرتے جائیں' اس کی طرف رجوع كرتے جائيں' اللہ اپنا كام كرتا جائے اور آپ اپنا كام كرتے جائس۔ آپ سے کمیں کہ یا اللہ ہم تیرے ہی خیال میں ہیں عیری نماز ادا كريا ہوں اور توبے شك ذكر حبيب ميں محورے و دعا رحمت كوجوش دلانے والی بات نہیں ہے ' بلکہ اس کی رحمت پہلے ہی آپ کے ساتھ ے۔ اس کا ثبوت سے کہ اس نے آپ کو انسان بنایا۔ وہ اللہ جو چھیکلیاں بنا آ ہے ، چگاوڑ بنا آ ہے ، ہرشے بنا آ ہے ، آپ کو اس نے انسان بنایا اور پھر مسلمان بنا دیا۔ پہلے آپ کو اچھا تخلیق فرمایا ، پھر اسنے کا شوق دے دیا۔ اس سے بردی اور کیا بات ہو سکتی ہے! اللہ کی رحمت اور اس کا عرفان حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی رضایر راضی رہیں۔ بزرگوں نے اس کا عرفان حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا ہے کہ کسی انسان کی اللہ کے سامنے شکایت نہ کرو اور تقاضانہ کرو کہ یہ دے دے اور وہ دے۔ وہ دے تو اس کی مرضی 'نہ دے تو اس کی مرضى - الله بنايا ب تو بنت جاؤ الايا ب تو روت على جاؤ ويرس ديتا ہے تو قبول کر اور اگر چھین کے لے جاتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ بس اگر آپ اللہ کے ہر حکم پر راضی رہنا سکھو تو پھر عرفان ہی عرفان ہے۔ تو

عرفان کے نو درجے زبان بندی میں ہیں اور بولنے میں عرفان کا ایک درجہ ہے۔ جیسے بھی حالات سے گزر جاؤ' حیب جاپ گزر جاؤ' حالات زمانہ کیا ہے کیا ہو گئے ہی لیکن آپ خاموثی سے گزرتے جائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نو جھے عافیت کے خاموشی میں ہیں۔ تو عرفان می ہے کہ ونیا کا دھیان کرو کہ اس ونیا میں آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیفت ہو چاہے آپ ڈسپلن ہی قائم کر رہے ہوں۔ مثلاً" آپ یہ ڈسپلن قائم کرتے ہیں کہ میرا نوکر گتاخ تھا اس لیئے سزا تو دینی تھی۔ تو ایسا شخص فقیر نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں کو سزا دینے کی بات اپنی طرف سے نکال دو بلکہ لوگوں کو فائدہ پنچاؤ اور معافی دیتے جاؤ۔ آپ کا پیغام ہی معافی کا ہو اور آپ کے اندر کوئی انقام نہ ہو بلکہ آپ انصاف کی حدے بھی آگے نکل جاؤ اور لوگوں کو معاف کر دو۔ تو انسان کو معاف کرنے والا اپنی معافی کا انظام کرتا ہے کیونکہ ہر انسان ایک برا راز ہے۔ پھر اینے خالق کی كائنات كوغور سے ويكھوكہ تيرے اللہ كى بنائى ہوئى ہے۔ اس كے ساتھ الرانا نمیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر وقت دو سرول سے جھڑتے رہے ہیں توالیے شخص کی وجہ سے ہر طرف جھڑا پدا ہو تا رہتا ہے اور صلح کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے کہ موت کی وادی سے گزر رہا ہے۔ وہ کوئی جھڑا نہیں کرتا۔ وہ زندگی میں چکے سے چلتا جاتا ہے۔ اگر کوئی مرجائے تو اچھا آدمی یہ کہتا ہے کہ تونے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا مر ہم تیرے لیے وعاکرتے ہیں کہ تیرا بھلا ہو جائے۔ وہ یہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ یہ راز جانتا ہے کہ اللہ ویکھ رہا ہے۔ بنانے والے نے اس کو ایے ہی بنایا ہے۔ تب آپ کو پتہ طلے گاکہ لوگ بڑے نہیں ہی بلکہ

مجموعی طور پر اچھے ہیں۔ اگر برا آدی آ جائے تو لوگ برے ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگوں سے بدتمیزی کرے گا اور اچھا آدی کے گاکہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ سائل کو خیرات بھی دے گا اور لوگوں کو دعا بھی دے گاکہ سب سلامتی سے بستے رہیں۔ کیونکہ وہ بمیشہ وعا دینے والا جو ہے۔ آپ لوگ اس کائنات کی آبادی ہیں۔ المذا اس کے اندر خوشی سے رہں۔ انسان سے جھڑا نہ کریں تو پھر خدا راضی ہے۔ انسان کو تکلیف نہ دیں تو اللہ راضی ہے! مال باپ کی خدمت کرو اور اپنی ہستی سے باہر جا کے بھی کرو تو اللہ راضی ہے۔ مال باب میں سے کوئی مل جائے 'بس پھر اس کی خدمت کی انتا کر دو۔ لینی مال باب کی اتنی خدمت کو کہ وہ کمیں کہ ہم وس وفعہ تم پر راضی ہو گئے۔ پھر آپ ان سے کمو کہ ابھی ہم آپ کو اور راضی کریں گے حی کہ وہ بے حد راضی ہو جائیں۔ بس پھر آپ کامیاب ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ انصاف نہ کرنا بلکہ مال باپ کے ساتھ احمان کرنا۔ اللہ تعالی نے کما ہے کہ بجین میں جب کہ مجھے مانگنے كا شعور نبيل تھا' سلقہ نبيل تھا' تو تمهارے مال باب نے تحقی مالگے بغير تمهاری خوراک اور آسائش مہیا کی۔ اب بردھانے میں ان کے پاس شعور نہیں ہے تو اب تم ان کے باپ بن جاؤ لعنی کہ مال باپ کے بھی مال باپ بن جاؤ اور ان کو اتنا آرام پنجاؤ جیسے ان لوگوں نے تمہارے بحین میں تہیں پنجایا تھا۔ اگر آپ ایسا کرلیں گے تو پھریہ سارا ہی عرفان ہے۔ اور سال ير آپ كو عرفان مل جائے گا اور جتنا اللہ نے ظاہر كرنا ہے اسے ظاہر کردے گا۔ تو عرفان یہ ہے۔ عرفان یہ ہے کہ اپنی ہستی کو پھانو' اینے فرائض کو پھانو' اینے حقوق کو پھانو اور اپنا Stay پھانو کہ یمال پر کتنی

ور اور رہنا ہے کیونکہ اس کے بعد یمال نام و نشان کوئی نہیں ہو گا۔ کچھ عرصہ اخبار میں ذکر ہو گاکہ فلال بزرگ کا چہلم شریف ہوگیا ہے اور اس كے بعد سب کھ غائب پھر کھ عرصہ كے بعد لوگ دن منائس گے۔ پیراس کا End ہو جائے گا'سب ختم ہو جائے گا۔ اور عام آدی کا تو ویسے بی End ہو جاتا ہے 'خاتمہ ہو جاتا ہے جیسا کہ کسی سے والے کا ہوتا ے۔ جب وہ مرتا ہے تو پھر لوگ کتے ہیں کہ کاغذات تیار کرو کہ اس کی کتنی برابرٹی ہے کتنی زمین ہے انسان زمین بھی ساتھ نہیں لے جا سکتا اور یہ برے افسوس کی بات ہے نہ ہی پیسہ ساتھ لے جا سکتا ہے کیونکہ پیہ بھی ساتھ نہیں جا سکتا۔ انسان کے ساتھ صرف اللہ کی جبتو ماتی ہے۔ تو ساتھ کچھ نہیں جاتا بلکہ ساتھ صرف اعمال جاتے ہیں اور اعمال کی خوشبو جاتی ہے۔ کیا جاتا ہے؟ اعمال کی خوشبو جاتی ہے۔ تو عرفان بہت آسان چیز ہے۔ سب سے زیادہ آسان بات یہ ہے کہ آپ ہر شے کے ساتھ مطمئن ہو جائیں اور سب سوال باہر نکال دیں۔ اللہ جو عطا فرما یا ہے وہ لیتے جاؤ۔ کیا آپ کو کوئی چیز شکر کرنے والی نہیں نظر آتی؟ چلو اتنا شكر اداكروكه اس كائنات كو ديكھنے كے ليئے اس نے تيرى أكليس بنائين اس كا شكر ادا كروك تهيس بولنے والا بنايا كھانے والا بنايا خوشبو عطا فرمائی ان فا نقه عطا فرمایا اس نے ساعت دی اینے آپ کو دیکھو چلو آئینے میں ہی دیکھ لو اور یہ کہو کہ اللہ تعالی جس طرح تو نے میرا ظاہر اچھا بنایا ایسے ہی میرا باطن بھی اچھا بنا۔ تو باطن جو ہے وہ اس کی لگن کا نام ہے یعنی اللہ کی لگن کا نام ہے۔ تو اس کائنات میں جار دن کی بات ہے کیونکہ اس کے بعد تو رہنا کچھ نہیں ہے۔ آپ تو وہ دن بھی اللہ کے ساتھ جھڑا

كر كے گزارتے ہیں۔ تو انسان اس چھوٹی می زندگی میں ایا ہو جائے كہ الله ير راضي مو جائے تو پھر سارا مسله عل مو جاتا ہے مگروہ تو ہر ايك سے اڑتا ہے۔ بچوں کے ماتھ ' بیوی کے ماتھ 'س کے ماتھ حق کہ اپ آپ کے ساتھ اور اپنے خیال کے ساتھ ارتا ہے۔ اور پھر کچھ عرصہ کے بعد Irritate ہو جاتا ہے' تنگ آ جاتا ہے۔ تو عرفان جو بے بی Irritation سے نہیں آتا' جھڑے سے نہیں آتا۔ اور جس کو عرفان مل گیا وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کا پیتہ چل گیا۔ کیا پیتہ چلا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کا پیتہ نہیں چل سکتا اور اللہ کو ہم نہیں جان سکتے۔ بس سے کمنا ہی عرفان ہے۔ جتنے عارف آئے انہوں نے عرفان کے بارے میں یہ کما کہ ہمیں یہ عرفان ہو گیا ہے کہ اللہ کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ اصل عرفان ہے۔ شوق سے ہے کہ اللہ کا شوق رکھو۔ اللہ کے مارے میں یہ کہو کہ ہم اے جانتے نہیں ہیں لیکن ہم اے مانتے چلے جارہے ہیں 'بس وہ ہمارے قریب ہے اور ہم اس کے کیا قریب ہو سکتے ہیں۔ محبّت اس اللہ كى طرف سے ہوتى ہے اور ہارى طرف سے كيا ہو كتى ہے كيونك ہم تو ویسے ہی ناممل لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر مل جائے تو رعا کیا مانگنی چاہتے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت دعا کا رجٹر بند کر دینا چاہئے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ رعا بنائی تھی کہ یا اللہ جو تونے دینا ہے وہ تو مانگے بغیر دے دے اور جو تونے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ بس بد رعا کافی ہے کہ جو تونے دینا ہے وہ تو ویسے ہی دے دے اور جو تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے اور ہم راضی ہیں ' ہمیں الی زندگی دے دے کہ ہم بھی خوش رہیں اور تو بھی خوش اور راضی

رے۔ یہ نہ ہو کہ آپ زندگی کی خوشیاں مناتے جائیں اور کل کو پت یلے کہ اللہ ناراض تھا' یا کسی کو خوش کرتے جائیں اور آپ کی زندگی میں معيبت ير جائے۔ اللہ سے عرض تو يہ ہے كہ اليي زندگي دے كہ مارا خوشی سے سفر کٹ جائے اور اللہ بھی ہم پر راضی رہے۔ تو یا اللہ الیں زندگی دے کہ ہم بھی خوش اور تو بھی خوش لینی زندگی دینے والا بھی خوش رہے اور زندگی لینے والا بھی خوش رہے۔ یمی عوان ہے! تو عوان کیا ہے؟ ماں باپ اور اولاد کو خوش رکھو۔ اولاد کو خوش رکھو گے تو آپ کی دنیا درست ہو جائے گی اور مال باپ کو راضی کرو تو آخرت صحیح ہو گئی اور عرفان بھی صحیح ہو گیا۔ سراگر زمین یر آ جائے تو انسان عودج میں جاتا ہے اس لینے آپ بس سجدہ کرتے جائیں اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ربي واركعوا مع الراكعين- اوريدكم واسجدوا مع الساجدين- أو آپ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کو۔ اس طرح اس راہ پر چلنے والوں کے ساتھ راستہ بنا لو۔ ایک شخص نے بوچھاکہ آپ کدھ طلے ہیں 'کتا ہے کہ اللہ کی طرف چلے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو وہ کہتا ہے کہ یہ سفر لمباہے' اس رائے میں جو مرگیا وہی منزل یہ پہنچ گیا کیونکہ یہ منزل ہی الي ہے كہ اس رائے ميں جو اللہ كے رجوع ميں مركيا وہ اللہ كے ياس پہنچ گیا۔ تو عرفان کے رائے میں مرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ منزل سے مل گئے' للذا آپ اپنا رُخ ٹھیک رکھو اور چلتے جاؤ۔ صحیح رُخ کی Indication کیا ہے؟ Indication لینی نشانی ہے ہے کہ اللہ کے مجبوب پاک متنز المنات کی طرف جانا ہے اور میں وصیح راست ہے۔ آپ

اللہ کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب سے محبت کرو اور جب اس کے محبوب مشتر اللہ کے اس جاکس تو حضور پاک اللہ کی محبت کی تعلیم دیتے ہیں یعنی حضور پاک منظم المالی فرماتے ہیں کہ کمو لا إلله الا الله اور الله كا فرمان ب كه محمد رسول الله- نو زمين سے اور آواز چاتی ہے لا اللہ الا اللہ اور آسان سے آواز آتی ہے محد رسول اللہ۔ بس سے زمین اور آسان کا راز ہے۔ تو آپ نے اس طرف جانا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے۔ آپ عرفان کا جھڑا نہ کریں لیکن آپ صرف چلتے جائیں۔ عرفان جو ہے وہ عارفوں کی شکت میں ہے۔ جو لوگ آپ کے خیال میں عارف ہی آپ ان کی عگت اختیار کرلو۔ میرا خیال ہے کہ وہ اچھے لوگ ہں جن کے بارے میں بیر سا ہو کہ وہ رحمة الله عليه ہیں۔ تو آب ان کے ساتھ چلتے جائیں۔ اگر آپ کو یہ آج کل نہیں ملتے تو مزار میں ضرور ملتے ہیں۔ آپ مزار پر چلے جائیں اور وہاں کھ وقت گزار آئیں' مزار کو سلیوٹ کریں' اوب سے جائیں اور اوب سے واپس آ جائیں۔ نقلی طور پر نہ جائیں۔ سیدھے لفظوں میں ان سے کمیں کہ ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ مزار کے بارے میں یاد رکھین کہ ایک باریماں سے دریائے معرفت گزرا ہے اور آج بھی اس کے نشان باتی ہیں اور ہم ان راستوں کے متلاش ہیں۔ آپ کمیں کہ جو چراغ جلاتھا اس كى روشنى آج بھى باقى ہے اور اسى كى تلاش ميں ہم آئے ہيں' اے صاحب مزار آپ کو سلام- آپ ہم پر نوازشات کا سلسلہ جاری رکھیں' ہم تو غلطی کرتے رہتے ہیں۔ بس آپ اس بات کا دھیان رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ صرف حاول کھاتے جائیں کیونکہ پھر آپ کہیں گے کہ یہ تو رشوت

Leise -

كى حرام كى كمائى سے لوگ يكاتے ہيں۔ تو آپ اس طرف توجة نہ كريں۔ آب ان بے ایمان لوگوں سے نہ ملیں۔ مزار پر بہ نہ دیکھیں کہ عمارت میں کیا ہے ، چادر کیے چڑھائی جا رہی ہے ، وہاں کیے بے وقوف لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ مزار کے اندر تھہ در تھہ رجوع رکھیں تو آپ کو پتہ علے گاکہ راز کیا ہے؟ تو آپ اس ذات سے رابطہ کریں جس کے لیے مزار پر گئے تھے۔ یہ نہ ہو کہ آپ قوآلوں میں کھو جائیں 'باہر میلے میں کھو جائیں' تھیم' کھانے پینے اور لنگر میں رہ جائیں اور صاحب مزار کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہ رہے۔ پھر یہ ہو گاکہ آپ وہ کام کر آئیں گے جو آپ کو نہیں کرنا تھا اور وہ کام نہیں کر سکے جس کے لیئے آپ مزار شریف یر گئے تھے۔ ایک آدمی این پیرصاحب کے پاس گیا ور عرض کی کہ کوئی وظیفہ دیں یا قصیدہ غوضة براھنے كا حكم دیں۔ انہوں نے كما اچھا سوچیں گے۔ کئی دن گزر گئے تو وہ شخص بردا بیتاب ہوا اور پھر درخواست کی- پیر صاحب نے کما اچھا کل بتائیں گے۔ اگلے ون پیر صاحب نے اے کچھ یسے دے دیے تو وہ کہنے لگا کہ میرایہ تو مقصد نہیں تھا مگر آپ کتے ہیں تو میں یہ رکھ لیتا ہوں۔ تو وہ پیے لے کر گھر جلا گیا۔ مقصد بہ ے کہ وہ شخص سے کے لائج میں وظیفہ کرنا چاہتا تھا۔ جس نے پیے کے لل لج میں وظیفہ کیا توجب وظیفے سے مؤکل حاضر ہو گیا تو وہ یو چھے گا کہ کیا علم ہے؟ اگر اس شخص نے کہا کہ بیبہ چاسئے تووہ اسے نقصان پنچائے گاکیونکہ ایبا شخص دین کے وسلے سے دنیا مانگتا ہے۔ تو آپ قرآن یاک كى آيات كو وظيفه نه بناؤ- رمل عمل الكيّ بيشين كوئيال لعني Foretelling اور لوگوں کو متاثر کرنا صحیح نہیں ہے اور آپ یہ چھوڑ

ویں۔ اللہ کی مجت میں شدت کر لیں۔ آرام اور شائتی سے زندگی گزارس ---- اللہ نے ہر زبان میں عرفان رکھا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ عربی جانتے ہوں۔ جب اللہ نے ہر زبان میں عرفان رکھا ہے تو پھر آپ کو عرفان آپ کی اپنی زبان میں ملے گا۔ عبادت عربی میں فرض ہے ' نماز عربی زبان میں فرض ہے ' آپ اس کا ترجمہ نہیں کر کتے اور جس نے ایسا کیا تو بوا شور کچ جائے گا۔ نماز عربی میں بی رہے گا۔ کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ دین میں ہے اس کو ایسے ہی رہے دیں۔ محبت ہی کا نام عرفان ہے اللہ تعالی دینے والا ہے اور میں کہتا ہوں اللہ تعالی لینے والا ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے ۔ کسی کی دعا سے کسی کو زندگی مل گئی اور پھراس نے زندگی لے لی۔ یہ دونوں باتیں ٹھیک بس کہ اگر پیرصاحب مرمان ہو جائیں تو بیبہ برا آتا ہے اور اگر وہ اور مربان ہو جائیں تو پھر پہلا بیہ بھی چلا جاتا ہے۔ اب یہ ان کی مربانی کے دونوں رُخ میں کہ کسی کو دے کے نواز رہا ہے اور کسی سے لے کراہے نواز رہا ہے۔ کسی کو پیرا کر رہا ہے اور کسی کو مار رہا ہے تو یہ دونوں اُرخ صیح بیں۔ لیکن ان کامول کی آپ برواہ نہ کریں کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کسی کو مسافر بنایا 'کسی کو مقیم بنا دیا 'کسی کو خوب صورت بنا دیا ' کسی کو برصورت بنا دیا 'مجھی رات بنا دی اور مجھی دن بنا دیا۔ بیہ سب باتیں ٹھیک ہیں۔ اوھر سے جو کچھ آرہا ہے ٹھیک ہے۔ بس اللہ سے آپ کی محبّت جاری رہنی جاہیے اور ہر حال میں اللہ تحالی سے دعا کرنی چاہئے کہ ہمیں تیرا فضل ور کار ہے۔ کس پر ہوتا ہے؟ جس پر فضل ہو گیا وہ مطمئن ہو جاتا ہے' جس پر فضل ہو جائے اس کا نقاضا ختم ہو جاتا

44

ہے 'شکایت دُور ہو جاتی ہے 'گلہ دُور ہو جاتا ہے۔ جب فضل ہو جاتا ہے تو ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں 'بلکہ تو ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں 'بلکہ سب راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فضل کی دعا مائکتے رہنا چاہیے۔ یعنی آپ خود راضی 'جب خود راضی تو اللہ تعالی راضی۔

سوال :-

ملمان کو اس دنیا میں آخرت کا یقین کیے حاصل ہو سکتا ہے؟

جواب:

اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان غور کرنے کے فلیٹے لوگوں سے الگ ہو کر بیٹھ جائے اور اپنے اعمال کا حماب کر لے کہ میری بچت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یعنی اس کی آخرت صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ پھر جب وہ انسان اکیلا بیٹھے گا تو اس کو اندر سے آواز آئے گی کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ انسان کو چاہئے کہ اس کی پہلے نشاندہی کرے 'پھر اس کا ضمیر اس کو بتائے گا کہ ابھی آپ نقصان میں ہو' خمارے بیں۔ اس کا ضمیر اس کو بتائے گا کہ ابھی آپ نقصان میں ہو' خمارے میں ہو' تو پھر اس کے بعد آپ استغفار کرلیں اور اس سے توبہ کرلیں کہ یا اللہ میری غلطیاں معاف فرما اور تو جھے غلطی کرنے کی توفیق ہی نہ دے اور نیکی کی توفیق دے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آگر ضمیر راضی ہے تو اللہ راضی۔

دو سرا آسان طریقہ سے کہ جمال بھی اور جب بھی آپ اللہ سے رجوع کرفے والی محفلوں میں جاتے ہیں یا جن لوگوں سے ملتے ہیں یا آپ نے جن کو اپنا گائیڈ بنایا ہوا ہے ان سے پوچھ لیس کہ آپ ہم پر

راضی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر گائیڈ راضی ہے تو پھر اللہ راضی ہے! اس ہے بھی ایک اور آسان طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ سے اپنی مال اگر راضی ہے' اگر وہ کہتی ہے کہ میں راضی ہوں تو پھر آپ کا اللہ راضی ہے! تو الله راضي ہو تو مال راضي ہوتی ہے۔ اس طرح استاد راضي ہو تو الله راضي ہو تا ہے۔ جس شخص ير اس كا بيريا شيخ راضي ہو تا ہے تو اس یر الله راضی ہو تا ہے۔ تو یوچنے کا طریقہ سے کہ یا تو آپ اینے ضمیر سے یوچیں یا اپنے شخ سے یوچیس تووہ بنادیں گے۔ اگر آپ کے خیال میں کچھ ملمان ایسے ہیں جن کو ضرور دوزخ میں جانا چاہئے تو آپ سے معجمیں کہ آپ پر الله راضی نہیں ہے بلکہ آپ کا عقیدہ یہ ہونا جاسنے کہ سارے مسلمان بخشے جائیں گے اور اگر سارے مسلمان نہیں بخشے جائیں گے تو آب ان کے لیے وعا کریں۔ یعنی کہ آپ سب کے لیے عافیت مانگیں۔ اس طرح آپ خود عافیت والول میں سے ہو جائیں گے۔ تب یہ کہیں کہ یا اللہ جس نے میرا ول وکھایا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ توجس نے سب کے لیے دُعاکی ہے اس کی بخشش ہو گئے۔ جس کی ماں نے کمہ دیا کہ میں تم یر راضی ہوں تو اس کی بخشش ہو گئی۔ جس کو استاد نے کمہ دیا کہ میرا دل بہت خوش ہو گیا تو اس بر علم کا راستہ آسان ہو گیا۔ اگر پیر صاحب نے کمہ دیا کہ میں آپ پر راضی ہول تو مرید کی عاقبت سنور گئے۔ تو آپ کو بید دیکھنا ہے کہ کس کی خوشنوری کو آپ اپنے ليِّ باعثِ رحت سمجھتے ہيں' تو آپ اس كي خُوشنودي حاصل كرليں۔ جو چیزیں آپ کو اللہ کا ربوع کرا رہی ہیں اگر وہ راضی ہیں تو پھر اللہ راضی ہے۔ اگر آپ این دوست کے ساتھ عج پر جا رہے ہیں اور اس سفر میں

وہ آپ ير راضي رہا تو آپ كا جج قبول ہے۔ ليمني ہروہ چيز جو الله كي طرف Indicate کر رہی ہے' اللہ کی طرف نشاندہی کر رہی ہے' وہ اگر راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا تو بری آسان ہے۔ اللہ کی رضا کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے جس ول میں حضور یاک متنا علاقتال کی محبت ہے اس سے اللہ راضی ہے اور وہ دوزخ میں جا نہیں سکتا اور دوزخ میں اس کا داخلہ ممکن نہیں 'وہ بے شک کوشش کر کے وکھے تب بھی نہیں جا سکتا اور اگر وہ دوزخ میں غلطی سے چلا جائے گا تو پھر دوزخ ٹھٹڑی ہو جائے گی اور اس کو نہیں جلائے گی۔ اس سے بھی آسان سی بات سے کہ اب حضور پاک متنا میں اس محبت جو ہے اگر یہ مشکل بات ہے تو حضور پاک صفاقت النا کے کسی جانشین سے مجت کرلیں۔ اس طرح آپ علی سے ول سے محبت کرلیں تو جو علی ا كا اصلى ملنك ہے تو وہ تو دوزخ ميں نہيں جا سكتا۔ تو اگر آپ اينا تعلق حضور پاک متنافظ الم "آل رسول پاک" ظفائے راشدین" صحابہ كرام" تابعين نتيع تابعين اور وارثين انبياء كرام ليعني بزر كان دين مين کسی ایک سے جوڑ لیں تو آپ دوزخ میں نہیں جا عتے! یہ کی اور سچی بات ہے۔ تو آپ حضور یاک صفاق میں کے وابستگان سے تعلق جوڑ لیں تو آب دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ جو اللہ کے عشق میں مرگیا وہ شہید ہے اور جو حضور پاک متر علاق کے نام پر مرا وہ بھی شہید ہو گا' جو حضور یاک متنا علاق کے عشق میں مرا وہ بھی شہید ہے۔ الندا جو حضور پاک مشنی میں اور میں زندہ رہا وہ بھی شہید ہو کے مرار تو حضور یاک متنافی ہے محبت کرنے والے ہمشہ زندہ رہیں گے۔ اللہ بے

نازے سے کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نیں بھیج گا' پھلے سب فرہب Cancelled بن ختم کر ویے گئے ہیں۔ اس طرح حضور یاک منتف اللہ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اللہ كى ذات قديم إورى و قيوم ب عن قيم ب اور قائم ب- وه أول س بھی پہلے ہے اور آخر کے بھی بعد ہے۔ جب وہ قدیم ہے تو اس کی محبّ بھی قدیم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے درمیان میں اپنی محبت پیدا کی ہے۔ اس کی مجت یرانی ہے ، قدیم ہے۔ تو اللہ قدیم ہے اللہ کی مجت قديم بي الله ك محبوب منتفي الله قديم اور محبوب ياك منتفي الله کے محبوب بھی قدیم- ساری دنیا بنانے سے پہلے ہے سب کچھ بن گیا تھا۔ بہ محبت کا کرشمہ ہے کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں چلے گئے اور جو اللہ سے محبت كرتے ہيں وہ بھى جنت ميں علے گئے اور جو لوگ حضوریاک منتفادی سے محت کرتے ہی وہ بھی جنت میں علے گئے۔ حضور پاک منتفاد کا کا ال سے محبت کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے۔ تو محبت جو ہے وہ دوزخ میں نہیں جا سکتی۔ تو یہ محبت کی بات ہے ' شکت کی بات ہے اور رجوع کی بات ہے۔ الیا مسلمان دوزخ میں نہیں جا سکتا۔

میرے عقیدے اور مشاہدے کے مطابق مسلمان بعض اوقات عبادت چھوڑ جاتا ہے لیکن مسلمان نے حضور پاک ﷺ کی محبّت منیں چھوڑی۔ تو لہذا دوزخ کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس میں عرفان کی کمی بیشی ہو سکتی ہے' اس کی پہچان کم ہو جائے گی۔ لیکن مسلمان کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا لیکن منافق کے لیٹے تو دوزخ ہے۔ آپ دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا لیکن منافق کے لیٹے تو دوزخ ہے۔ آپ

لوگوں کو مبارک ہو کہ آپ صحیح قتم کے مسلمان ہو۔ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے اور وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ آپ اس کا ایک اور ثبوت ویکھو جو یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان غلطی سے دوزخ میں جلا گیا اور آگے سے اے کوئی کافر مل گیا تو وہ اس مسلمان کو پکڑے گا اور کے گا اگر إُدهر بي آنا تھا تو ہميں كيول دين اسلام كى دعوت ديتے تھے، ہميں تو آپ کہتے تھے کہ اسلام میں آ جاؤ کیونکہ اس طرح ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے جب کہ تو خود ادھر آگیا ہے 'شکر ہے کہ ہم تیرے ساتھ نہیں آئے۔ بلکہ وہ وقت آئے گاجب ملمان کافرے کے گاکہ میں نے کما تھا کہ دوزخ کے خطرے سے پی جا اور یہ واضح اور Logical بات ہے۔ مسلمان تو پہلے ہی سرفراز ہے۔ جو لوگ مسلمانوں کو بیہ کہتے ہیں کہ دوزخ میں جاؤ کے تو وہ خود ہی دوزخ میں جائے گا۔ آپ بھی کسی مسلمان کے لیے دوزخ کی سفارش نہ کریں۔ تو آپ لوگ سے بات یاد رکھیں کہ مسلمان کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ اصل میں جنت کیا ہے؟ حضور پاک متناعلی الم کیت جنت ہے۔ اور دوزخ کیا ہے؟ حضور یاک مستنظم النا سے اجنبی ہونا دوزخ ہے۔ تو یہ سیدھی سادی کمانی ہے اور راز کی بات ہے۔ بس سے محبّ عاصل ہو جائے تو پھر ہر طرح کا یقین حاصل ہو سکتا ہے ---- اب آپ اور سوال کریں-

سوال :-

. سرا اگر کوئی کسی کے ساتھ برائی کرے اور وہ اس سے بدلہ نہ لے سکتا ہو اور اسے معاف کردے تو کیا ہے بھی معافی کہلائے گی؟

جواب:

اگر تو وہ یہ کہنا ہے کہ میں بدلہ لینا جاہتا ہوں اور لے سکتا ہوں تو اس میں بدلہ لینے کی خواہش ہے۔ اگر بدلہ لینے کی خواہش نہ ہو تو بیا معافی ہے اور اگر وہ شخص بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ بدلہ نہ لے اور یہ خواہش کرے کہ یا اللہ تو بھی اس کو معاف کر اور مجھے بھی معاف كر توب ٹھيك ہے۔ كى كو پھر مارا اور اسے چوٹ لگ گئ اب وہ آدى برلے کے لیے پھرلے کے اس کی طرف جا رہا ہے اور درمیان میں ایک درویش آ گئے اور انہوں نے کما کہ میری بات سنو کہ پہلے آپ اس پھر کو دیکھو جو آپ کو لگا ہے اور پھر آپ اس سے آگے یہ دیکھو کہ یہ پھر جس ہاتھ نے پھنکا ہے آپ اس کے ساتھ لڑنے کی بجائے یہ ویکھو کہ اصل میں وہ مقدر ہے جس نے آپ پر پھر پھینکا ہے۔ نہ اس میں ہاتھ Important لین اہم ہے اور نہ حادثہ Important ہے۔ تو درولیش یہ کتا ہے کہ آپ مقدر کو دیکھو اور مقدر جو ہے وہ قادر نے لکھا ہے۔ اب آب وہاں رجوع کو کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو یہ واقعہ حضور پاک متنا المالی کے وادی طائف کے سفر میں واضح ہو گیا۔ وہاں ایبا واقعہ ہوا تو جبرل امین آئے ' انہوں نے عرض کیا کہ اگر آے علم فرہ ئیں تو اس بہتی کو غرق کر دیا جائے کیونکہ انہوں نے آپ کو بہت تکلیف پنجائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ آج مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی۔۔ یہ بن کے رحت اللعالمین نے بنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قمرو غضب بن کر نہیں آیا

توبدلہ کامعنی ہے قرو غضب۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو ہم معاف کرتے ہیں اور ان کی اولادوں سے کسی کے مسلمان ہونے کی توقع کرتے ہیں اور مجھی نہ مجھی ان کی نسل میں سے مسلمان پیدا ہوں گے۔ اس لیے آپ نے وادی طائف کے لوگوں کو معاف فرما دیا تھا۔ اس لیے ہم معافی کا کہتے ہیں۔ آپ دو سروں کو معاف کرو تاکہ آپ کو معافی مل سکے۔ حضور یاک مستن کا این نے فرمایا کہ اینے غلاموں اور نوکروں کو معاف کیا کرو اور ان کی خطاؤں پر درگزر کر دیا کرو- صحابة کرام نے عرض کی یا رسول اللہ كتنى دفعہ ان كى خطائيں معاف كريں۔ تو آپ نے فرمايا كہ دن ميں كم از كم سرر وفعد تو معاف كياكرو- تو مقصديه ب كداس حد تك معافى ب-ایک شخص کمتا ہے کہ اس نے مجھے گالی دی ہے مگراس نے نہیں دی ہے بلکۂ آپ اس میں یہ دیکھو کہ اس کو توفق کس نے دی ہے۔ آپ یہ كمين كه يا الله تو ناراض نه مونا كر جم راضي بين- الله كي طرف رجوع کرو اور اس کو بھول جاؤ کہ اس نے کس کو Instrument نایا ورمیان کی وجہ کو بھول جاؤ۔ غریبی اگر آئی ہے تو پھر بھی مطمئن رہو کہ اللہ کے قریب رہنے والے بہت سارے لوگ غریب ہیں۔ دولت ملی ہے تو وہ بھی برداشت کر لو کیونکہ اس سے سخی ہونے کا امکان بیدا ہو گیا ہے تو آپ دولت کو برداشت کیا کرو اور غربی مل جائے تو پھر اطمینان سے وقت گزار لیا کرو- عام طور پر اس دور مین غریب جو بین وہ بھشہ اللہ کے قریب رہنے والے لوگ ہیں۔ تو جو غریب نواز ہیں وہ خود غریب ہی ہوتے ہیں' روزہ رکھے ہیں اور فاقد کرتے ہیں' جب بھی اسباب آتا ہے تو مال تقسیم کر دیتے ہیں اور خود بیشہ غربی میں وقت گزارتے ہیں۔ اصل میں انسان ہے ہی غریب الدیار۔ غریب کا معنی مسافر ہے عریب کا اصلی مطلب ہے مسافر' تو انسان غریب الوطن ہے' غریب الدیار ہے اور یردیی ہے اور وہ یمال پر آیا ہے۔ تو مقصد سے کہ انسان غریب رہے گا کیونکہ وہ آیا ہے اور اس نے جانا ہے۔ اصل دلیں اس کا وہال پر ہے جمال نه کھانا ہے' نه پینا ہے' نه کپڑا ہے' نه کوئی اور انتظام ہے۔ تو آپ وہاں جا کر دیکھو کہ انسان کیے پہنچے ہیں۔ تو اس لیے آپ بالکل بے فکر ہو کے چلتے جائیں۔ بدلہ والی بات اچھی نہیں ہوتی ہے اور اگر بدلہ لے سکنے کی صلاحیت ہے بھی تو آپ معاف کر دو۔ سخی آدمی وہ ہے جو بدلہ لینے کی یوزیش میں ہو اور بدلہ نہ لے۔ ایبا آدی سخی ہے طاقت ورب اور جرأت والا ب ايك بهت بدى متى كوجب شهيد كيا كيا تو انهول نے آخری سانس سے پہلے علم فرمایا کہ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ تو یہ بری ہمت کی بات ہے حالانکہ قاتل پکڑا ہوا ہے اور آپ فرماتے ہیں كہ ہم نے قاتل كو معاف كر ديا۔ اب وہ جو قاتل كو معاف كر رہے ہيں ان كا تعلق قاتل سے نہيں ہے۔ كت بيں كہ بم پيچان گئے ہيں كہ يہ بات ان کی اور اللہ کی بات ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم درمیان میں قاتل کو کیول Involve کریں' اس کی بات کیوں کریں۔ تو یہ بہت برے ولیر اور بہت برے عارفول کی بات ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جھڑا یہاں نہیں ہے 'خط سے جھڑا نہیں ہے ، قاصد سے جھڑا نہیں ہے بلکہ یہ جھیخ والے کی بات ہے کہ اس میں اس نے کیا لکھ بھیجا ہے۔ للذا ہر حال میں معاف کر دینا بہت ہی اچھی بات ہے الندا آپ معاف کر دیا کرو \_\_\_ اور سوال نوچھو۔ MY

سوال:-

سر! معاشرے میں ہر طرف خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں مثلاً رشوت ہے 'تو ایسے حالات میں ہم اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ جواب:۔

آپ ایک بات یاد رکھو کہ نہ نیکی کا راستہ بھی بند رہا ہے اور نہ مجھی برائی کا راستہ بند ہوا ہے اور نہ مجھی یہ بند ہو گا۔ اگر خدانخواستہ سارا دور خراب ہو جائے تو بھی نیکی زندہ رے گی اور اگر سب لوگ نیک ہو جائیں تو پھر بھی جوتی چوری کرنے والا آدمی آ جائے گا۔ ایا ہو تا رہتا ہے۔ جن طالات سے آپ دوجار ہو تو ایسے حالات میں بھی لوگ موجود ہیں جو نیکی کر رہے ہیں۔ آج کل ماحول خراب ہے بلکہ بہت خراب ے ' رشوت ہے ' چوری ہے اور وفتروں میں رشوت کے بغیر جائز کام نہیں ہو تا تو پھر بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو دیانت داری سے چل رے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو طلال رزق كما رے بيں حالانكہ حرام ميں بھي گزارہ نہيں ہو رہائے۔ تو اس كا طريقہ تو سے کہ آپ جمال تک ہو سکے نیکی جاری رکھو' مجبور ہو جاؤ تو وہ الگ بات ہے لیکن ایمانداری کے ساتھ مجبوری کی حد تک تو آپ نیکی کرتے جاؤ۔ اگر نیکی کی حد جو ہے وہ مجبوری کے بعد بھی مشکل ہے تو آپ دیکھو کہ آپ کس طرح کرتے ہو۔ آج کل بیہ طال ہے کہ رشوت کے بغیر ج ير بھی نہيں جا سكتے كيونكم ياسپورٹ نہيں ملتا۔ آپ بيد ديكھتے جاؤ كيونكم اليانه ہوكه آب ج سے رہ جائيں۔ ايك آدى حضرت نظام الدين اؤلياءً کے دربار بر گیا تو وہاں پر برا رش تھا۔ مار پٹائی اور شور شرابہ و کھے کروہ

آ کے مزار شریف یہ نہیں گیا بلکہ واپس آگیا۔ وہ جس کام کے لیے گیا اس کو وہی کرنا چاہئے تھا۔ یا تو اسے اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہو تو وہ اصلاح کرے کہ ملک میں رشوت کول چل رہی ہے۔ آپ کا پراہم تو یہ ہے کہ آپ اس غلط ماحول میں سے 'تیز آندھی میں اینے چراغ کو روشن لے کر چلتے جائیں۔ یہ نہ کمنا کہ برا شور تھا، تیز ہوائیں تھیں اور آندھی میں چراغ بھھ گیا۔ بس آپ کا چراغ سلامت رہنا چاہیے۔ کمیں یہ نہ ہو کہ باہر نکلتے ہی بھھ جائے ' پھر آپ لڑائی اور جھڑا نہ کرنا۔ لوگوں کو برا نہ سمجھو کیونکہ بیس سے راستہ نکاتا ہے جیسے دریا بہاڑوں سے قطرہ قطرہ ور ور ور بن کے فکتا ہے۔ اس کو دریا بننے میں بری مشکلات تھیں کیکن ان کے باوجود وہ دریا بن گیا۔ تو یہ جو مشکلات ہیں آپ کو عوم دی ہیں۔ راستہ جتنا بھی مسدود ہو لیکن عزم کا راہی بھی نہیں تھکتا۔ تو آپ عزم کے مسافر بن جائیں۔ اگر آپ این دوست سے ملنے جا رہے مول اور راست میں سخت وشواریاں مول 'بارش مو اور طوفان مو توعزم آپ کو وہاں پنجا دے گا۔ اگر آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ کو مبارک ہو۔ تو اگر آپ نے دوست کے گھر جانا ہے تو رائے میں جھڑا نہ کرنا' اینے بچوں کے پاس جانا ہے تو بھی جھڑا نہ کرنا' ماں باب کے پاس جانا ہو تو بھی جھڑا نہ کرنا۔ تو جس نے خدا کے پاس جانا ہو اس کے لیے جھڑا کیا۔ خدانے خود آپ کو این رائے یہ بلایا ہے ' رائے میں رکاوٹ ہے ' رشوت والے کھڑے ہیں' کئی مصیبتیں ہیں مگر آپ آخر کار پہنچ جائیں گے۔ اب آپ کیا کتے ہو؟ اگر اس نے بلایا ہے تو ہر رکاوٹ کو توڑ کر اس تک چنچو- کہتے ہیں کہ معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کے لیے ایک

آدی آئے گا۔ وہ رشوت کو ختم کرے گا کیونکہ یہ اس کی ڈیوٹی ہو گی اور وہ ای کام کے لیے آ رہا ہے' اس کے پاس طاقت ہو گی اور اسلحہ بھی ہو گا اور اس طرح وہ رشوت بند کروے گا۔ صرف تبلیغ سے رشوت بند نہیں ہو گی۔ جب وہ سختی کرے گا تو لوگ رشوت سے توبہ کرلیں گے۔ وہ جو تھم دے گا ویا ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھریہ قوم اسلام میں آئے گی- اب دوسرا وقت آنے والا ہے اور پھر تیز ہونے والا ہے۔ پھروہ جو کے گاوہ کرائے گا۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ جب الیا وقت آگیا تو سب کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے' ماریرٹی شروع ہو جائے گی۔ كيونكه وه جو كه كا وه مو كا- اجهى تك جو كما كيا ہے وه بورا نميں موا كيونكه ابھي اس ليول كے لوگ نہيں آئے۔ جلد ہى سے اچھي خر آئے گي كه وه كام كرنے والا آگيا ب اور وه جو جاب كاكرائے كال ايما حكم والا آ کیا تو سب رشوتیں اور برائیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ کی بری مربانی آپ لوگ رشوت نہ لیا کو- یہ دوسروں پر ظلم ہوتا ہے اور گناہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور بیان دینے والے کو دیکھو کہ آج ہی رشوت لی ہے اور رشوت کے خلاف بیان دے دیا ہے ' کہتا ہے قوم بری غریب ہو چکی ہے ' دو سرول کا مال نہ کھاؤ اور خود اس نے دو سرول کا مال کھایا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کھے کہتے ہیں اس کے خلاف عمل کر رے ہیں۔ اس لیے ان کی باتوں میں تاثیر نہیں ہوگ۔ ایسے کم لوگ ہیں جہنوں نے سیاست میں مال نہ بنایا ہو یا مال کی نیت سے سیاست نہ کی ہو۔ تو یہ سارے واقعات ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے وہ آدی آ جائے گاجو کے گا جن لوگوں نے ساست میں ایبا کام کیا ہے ان کے ساتھ یہ

سلوک ہو گا۔ تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی ورنہ ایسے سمجھ نہیں آتی۔ و گرنہ تو لوگ کہتے ہیں کہ فلال شخص رشوت لے کے بری اچھی زندگی گزار رہا ہے 'باب بیٹے کو کتا ہے کہ اگر تو رشوت نہیں لے گا تو تیری عاقبت خراب مو جائے گی اور زمینیں ' جائداد اور کو مھیاں نہیں بن عتی-جب باب سے مجھائے تو بیٹے کے اس کوئی ولیل نہیں رہتی۔ تو بہ تو اللہ كى طرف سے كوئى اليا وقت آئے كه رشوت لينے والے ير كوئى عذاب آئے ورنہ تو اس وقت رشوت لینے والا Well Placed ہے اچھے مقام ير ہے اور جس كے پاس رشوت نہيں وہ بے چارہ يريشان ہے۔ اس ليے ضروری ہے کہ اللہ یر بھروسہ اور یقین ہو۔ پھر انشاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ کام مکمل ہو جائے گا۔ تو میں بید اطلاع دے رہا ہوں کہ بہت جلد نیک لوگوں کی بذیرائی کا وقت آنے والا ہے اور نیک لوگوں کو اچھی شاباش ملنے والی ہے اور بد آدی کے ساتھ خراب واقعات ہونے والے ہیں۔ سوال :-

كيا ظهور مهدى عليه السلام كاوقت قريب آرما ہے؟

جواب :

پہلے بھی میں نے یہ کما تھا کہ اچھے آدی کے لیے اچھا وقت آنے والا ہے۔ ہر دور میں ہدایت والا ہے اور بُروں کے لیے بُرا وقت آنے والا ہے۔ ہر دور میں ہدایت دینے والا آیا ہے اور اپنی دینے والا آیا ہے اور اپنی کرامت ایس ہے کہ جو Social Evils ہیں ' جو ساجی برائیاں ہیں وہ اس آنے والے شخص کے علم سے ٹلیں گی۔ اس جو ساجی برائیاں ہیں وہ اس آنے والے شخص کے علم سے ٹلیں گی۔ اس

کو آپ مہدی کہ لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا مہدی زمال کہ لو اپنے
دور کا ہدایت دینے والا کہ لو۔ یہ ہدایت حضور پاک صفر کا ہوائی ہے دور
سے متعلق ہے لینی ہدایت وہی ہے جو چودہ سو سال سے چلی ہوئی ہے۔
تو اُنہوں نے ایک نسخہ رکھا ہوا ہے کہ جب ایسا وقت آ جائے تو پھر اس
کی باری آ جانی ہے اور اس کے پاس پوری طاقت ہوتی ہے اور وہ
کی باری آ جانی ہے اور اس کے پاس پوری طاقت ہوتی ہے اور وہ
سیکھا ہے۔
سیکھا ہے۔

تو ایسا شخص تب آتا ہے جب ہر طرف ماحول بگر چکا ہوتا ہے۔
اور اس کے آنے ہے ہی معاشرہ بدلتا ہے۔ آپ اس کا نام پچھ بھی رکھ
لو' بہرطال صدافت کا وقت آنے والا ہے' اس وقت دنیا Sense میں
نہیں چل رہی ہے' پچھلا Momentum چل رہا ہے' بچھلا دور چل رہا
ہے۔ کیا اللہ موجود ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ چوری نہ کرو اور اللہ وکھ بھی رہا
ہے مگر لوگ چوری کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ چوری نہ کرو
لیکن انسان اپنے اکاؤنٹ سے خود چوری کر لیتا ہے۔ اس لیئے جب تک
اللہ نظرنہ آئے انسان یہ کے گا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا جب کہ اللہ دیکھ رہا
ہے۔ پرانے زمانے میں جو جھوٹی قتم کھاتا تھا وہ غرق ہو جاتا تھا مگر آج
کل لوگ چند روپوں کے لئے قرآن اٹھا لیتے ہیں اور جھوٹی قتم کھا لیتے
ہیں۔ پھر بھی عذاب نہیں آتا۔ اس لیٹے اب وہ وقت آنے دو جب
ہیں۔ پھر بھی عذاب نہیں آتا۔ اس لیٹے اب وہ وقت آنے دو جب
ہیں۔ پھر بھی عذاب نہیں آتا۔ اس لیٹے اب وہ وقت آنے دو جب

سوال:-

سراعاجزی کے بارے میں کچھ فرمائیں کہ سے کیا ہے؟

ML

جواب :

اپی عاجزی کو آپ اپنے اللہ کے لینے رکھیں۔۔ تکبر' برائی بری چیز ہے

ربی عابری سو بری چیز ب

آپ نے اس طرح اللہ کے سامنے بات کرنی ہے۔ تکبر صرف ذات باری تعالیٰ کو زیب دیتا ہے اور کبریائی اس کو زیب دیتی ہے۔ مارے یاں تو صرف عابری ہے اور بے لی ہے۔ ماری عابری یہ ہے کہ ہمارا ہونا ہمارے بس میں نہیں ہے ، ہمارا نہ ہونا ہمارے بس میں نہیں ہے' ماری محبتی مارے بس میں نہیں ہیں' ماری محنتیں مارے بس میں نہیں ہیں کمائیاں مارے بس میں نہیں ہیں۔ تو عاجزی یہ ہے کہ ہم پچھ نہیں کر گئے۔ اس کے فضل کے علاوہ عاجزی کا معنی یہ ہے کہ یہ Realization ہے احمال ہے اس چڑ کاکہ ہم ہر طرف ہے بلکہ جاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں' زمین راستہ نہیں دیتی اور آسان بھی راستہ نہیں دیتا' ہم مشرق' مغرب اور شال جنوب کے حصار میں ہیں وقت کے حصار میں جکڑے ہوئے ہیں لینی حصار وقت ساتھ لگا ہوا ہے اور پھر اللہ کے احکام بھی ہیں۔ اب اگر اللہ جاہے تو اپنا جلوہ رکھا دے تو پھر انسان وقت اور واقعات کے حصار سے نکل آیا ہے اور آزاد مو جاتا ہے۔ ایسا انسان جب جاہے ،جس وقت جاہے ، کمیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس کو ماضی میں عرفان حاصل ہو سکتا ہے اور مستقبل کا عرفان بھی ہو سکتا ہے۔

اب آپ لوگ اپنے لیے وعا کرو۔ دعا یہ کرو کہ یا اللہ تو ہمیں

MA

زندگی میں اپنی مهر بانی سے اپنا راستہ دکھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم کہیں گراہ موں یا بھٹک جائیں تو تو اپنی مهر بانی سے ہمیں اپنے راستے کی طرف بلاک رکھ اور ہم پر نوازشیں کرتا جا۔ ہمارے رشتوں اور تعلقات کی ہمیں آسانیاں عطا فرما اور ہم آسانی سے اپنے فرائض پورے کر لیں۔ یا اللہ تو ہمیں ونیا کا مختاج نہ بنانا اور نہ فضول خرچ بنانا۔ یا رب العالمین مهر بانی فرما! یا اللہ ہم پر بہت کرم فرما کیونکہ ہم اپنے اصل سے بہت دور آگئے ہیں۔ یا اللہ مهر بانی فرما! ہمیں اپنے فضل سے نواز اور آنے والے زمانے کی ہم یا اللہ مهر بانی فرما! ہمیں اپنے فضل سے نواز اور آنے والے زمانے کی ہم فرما۔ من کی دقت سے بچا اور ہم پر رحم فرما۔

صلّى الله تعالى على حير خلقه ونور عرشه افضل الانبياء والمرسلين حبيبنا و شفيعنا سيدنا و سندنا و مولنا محمد و آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الرّحمين-

0.....



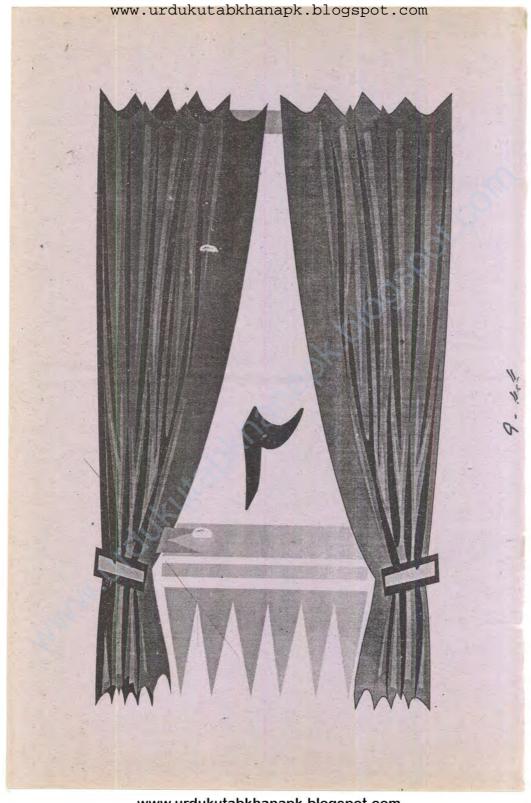

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

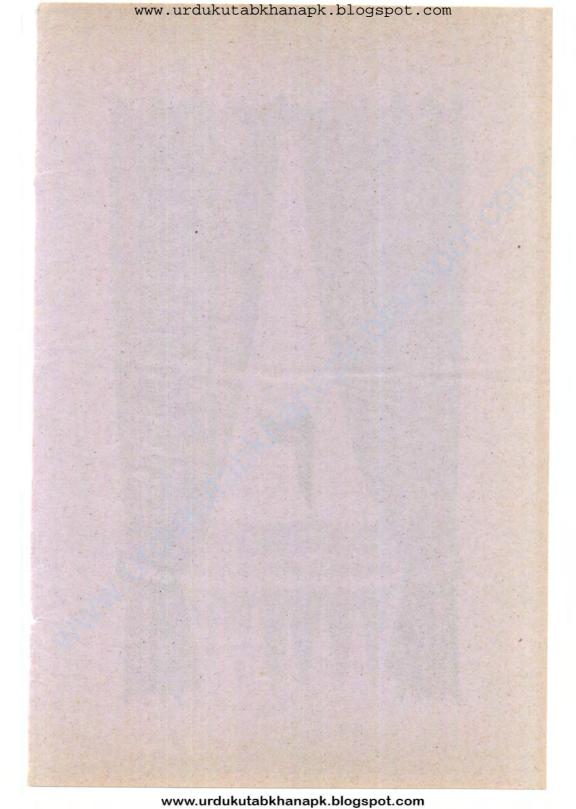

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com ا اسلام ہمیں کیادیتا ہے اور ہم اسلام کو کیادیتے ہیں؟ ۲ کیاانیانی مجبوریوں پرمعاشی سائنس لا گوہوتی ہے؟ www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

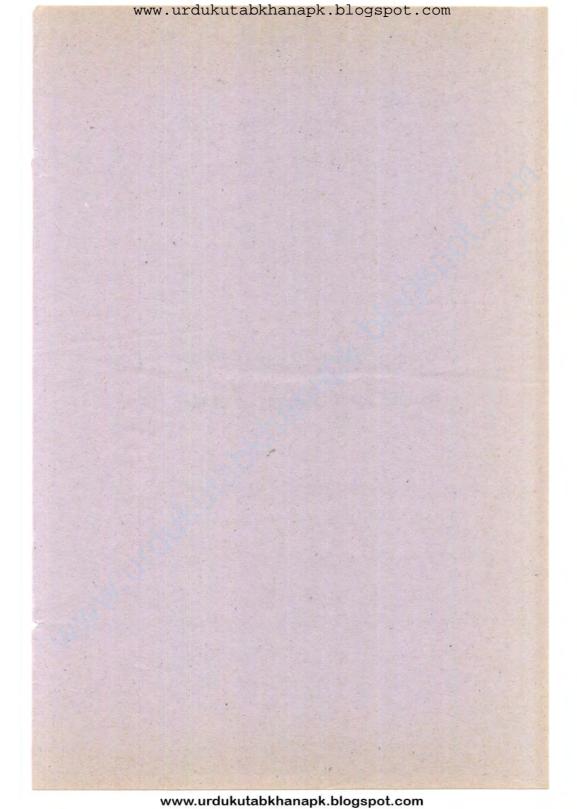

سوال:

اسلام ہمیں کیا دیتا ہے اور ہم اسلام کو کیا دیتے ہیں؟

جواب:

چھوٹے سے کام کے لیے انسان کمے سے لمبا سفر کر جاتا ہے اور جن لوگول کا اس سفر کے بغیروہ کام ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ وہ سفر ایسے ہی كررے تھے اور ان كاسفر تو بيكار تھا۔ اب جس كاكام سفر كے بغير نہيں ہوتا'اس کے لیے یہ بیار نہیں ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کیونکہ پہلے تو آپ کو اپنی بات ہی سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے آپ کو اینا سفر سمجھ نمیں آ رہا۔ جب تک آپ کو این ضرورت سمجھ نہ آئے تب تک آپ کو اینا سفر سمجھ نہیں آنا۔ اگر آپ گھرسے کی کام کو نکلے ہوں اور کام کا اگر پہ ہو تو پھر آپ کو سفر کا پہ چانا ہے کہ سے کام كتنے عوض ميں ہو سكتا ہے يا ہونا جاستے۔ اور اگر كام كا بى ية نہ ہو تو پھر چل سوچل لعنی سفر کرتے ہی جائیں گے۔ پھروہ کہتا ہے کہ جی کدهر كو جانا ہے ' يہ كيا ہے ' اسلام كيا ہو تا ہے اور اسلام كيے ہے؟ اگر آپ كو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے اللہ کے دین کو قبول کیا ہے تو آپ یہ کمیں گے کہ اسلام آپ کو Serve کرے 'خدمت کرے جب کہ اسلام یہ جاہتا ے کہ آپ اس کو Serve کریں۔ تو جھڑا تو یمال سے پیدا ہوتا ہے۔

آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام ہمیں یہ یہ چیز مہاکرے اور اسلام کتا ہے كه يهل آپ اين سر كانذرانه پيش كو و دل سے كوئى نذرانه پيش كو و جان پیش کرو تاکه تمهاری عاقبت سنورے۔ اس لیے پہلے آپ یہ فیصلہ كرين كه آپ نے سوچاكيا ہے اور آپ كا معاكيا ہے؟ اسلام آپ كا اسٹنٹ تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے سائز کے مطابق کرے بنائے۔ یہ اسلام ہے اور اسلام کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اپنی جان پیش کریں' اگر اس كا دل چاہے تو قبول كرے اور دل نہ چاہے تو رد كر دے اپ كے اعمال ضائع كردك- حبطت اعمالهم تمهارك اعمال ضائع مو جاكين گے۔ تو پھر اگر اس کی مرضی ہو تو وہ اعمال ضائع کر سکتا ہے۔ اس لیٹے آپ پہلے یہ سوچ لیں کہ کیا آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے اور کیا قبول كيا ہے؟ تو آپ معذرت كے ساتھ اسلام قبول نه كرنا۔ يہ نه سمجھناكه يہ آپ کی مربانی ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا۔ اس قبول کرنے کی بجائے آپ کافر ہو جاؤ تو یہ بمتر ہے۔ اللہ کو اس کی پرواہ نمیں ہے کیونکہ اس نے دوزخ وسیع تر بنائی ہوئی ہے 'اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے یا كنا ہے تو پر آپ ير بى سارے فرائض آئيں گے۔ اسلام ير كوئى فرض نين وه آپ كو روى دے تب مسلمان وائى نه دے تب مسلمان باپ مرجائے تب بھی مسلمان رہو اور اولادیں مرجائیں تب بھی آپ مسلمان رہو اور خود مرجاؤ تب بھی تم مسلمان ہی مود پھر آپ نے اسلام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اسلام نے ایک گارنی وی ہے کہ آپ کی عاقبت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے 'عاقبت جو ہے اللہ کے دیدار میں ہے 'عاقبت جو ہے بہشت میں ہے <u>ا</u>گر بیہ قبول ہے تو پھر اسلام قبول کر لو۔ اب آپ کا

یہ سوال بدا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام نے کیا دینا ہے اور کیا نہیں دیا؟ و کھنا تو یہ ہے کہ آپ نے قبول کیا گیا ہے؟ آپ لمباسفر کر رہے ہیں اور و کھنا تو ہے ہے کہ آپ نے کیا قبول کر کے سفر کیا ہے، بس پر بیٹھ گئے ہو تو جانا کدھر ہے الیا کیا ہے اور کیا کیا ہے؟ لعنی گھرسے جب چلے ہو تو کیا كرنے چلے ہو اگر بنگ كاسودا خريدنا ب تو بنگ ملے كى اور اگر كستورى خریدنی ہے تو کتوری ملے گی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ اسے سفر کا ماعامعلوم کریں ' مقصد معلوم کریں ' پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ سفر جو ہے کتنا سارا ہے اور کتنا وسیع ہے۔ ایک آدمی اگر عمرہ کرنے جا رہا ہے اور عمرے کی کیفیت اس کو حاصل نہیں' وہ پھر بھی عمرہ کرنے جا رہا ہے تو بہتر ہے کہ یسے غرق کرنے کی بجائے وہ کسی بیوہ کو وے دے یا کسی بیٹم کو دے دے۔ اس نے بینے ضائع کرنے ہیں کیونکہ اس کی نیت عمرہ نہیں ہے بلکہ اس کی نیت کچھ اور ہی ہے۔ تو معاید سے کہ سلے اپنی نتیت کو شول لو اور یہ ریکھو کہ What are your intentions آپ کا مرعاکیا ہے اور مقاصد کیا ہیں؟ تو پھر آپ کو پتہ چلے گاکہ سفر کیسا ہے اور یہ بھی دیکھو کہ اسلام کو آپ نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے یا ابھی قبول کرنے کا ارادہ ہے۔ شروع شروع میں جب مسلمان وعوت رہے تھ تو کافر کھتے تھے کہ ہمیں دو دن کی مملت دے دو' ہم سوچیں گے کہ آپ لوگول نے جو دعوت دی ہے سے کیا دعوت ہے؟ وہ پھر آگے یوچھتے تھے کہ ہمیں اسلام کی بات تو سمجھ آئی ہے اور اب آپ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رائے میں مارے گا تو نہیں؟ وہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں 'بلکہ اللہ تم یر بری مربانی کرے گا۔ پھروہ پوچے تھے کہ روئی کس

طرح ملے گی؟ وہ کتے کہ اللہ رزق دیتا ہے اور وہ ساری کائنات کو پالتا ہے اور وہی یالنے والا ہے وہ پھراس کو تسلی دیتے اور تشفی کراتے۔ تو آپ ویکھیں کہ بلال میشہ فاقے میں ہی اور وعوت یہ دی جا رہی ہے کہ ہم ساری کائنات کو یالنے والے ہیں۔ بیر اس کے لطف کی کمانی ہے۔ تو آپ لوگ یہ سمجھیں کہ آپ نے کیا قبول کیا ہے؟ قبول کرنے والے کی شرط کوئی نہیں ہوتی اور ساری شرطین نہ قبول کرنے والے کی ہوتی ہیں۔ تو آپ کے پاس کیا ہے؟ شرطین ہیں یا کہ سے بات قبول کرلی ہے۔ یہ پالا اور ضروری بوائنٹ ہے، قبول کرلیا ہے یا ابھی کچھ جانچنا اور بر کھنا باقی ہے۔ اب تک آپ نے کیا کرلیا ہے؟ یہ آپ سوچ لو۔ پھریہ آپ نہ كمناكم مرتے ، كرتے ول كيا ہے۔ تويد كيا قبول كيا ہے؟ پھر آپ اینا اور مارا وقت ضائع نہ کرو کیونکہ ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اگر آپ نے اسلام بھول کرلیا ہے تو اب آپ اسلام کی خوراک ہیں اور پھر آپ کھائے جاؤ۔ پھر اسلام کتا ہے کہ جو جھے قبول کر چکے ہیں وہ اپنی جان پیش کریں اور جو قبول نہیں کر چکے ہوتے انہیں یہ کما جاتا ہے کہ الله تهيس يالنے والا ع الله رازق ع الله تهيس بهت كھ ويتا ع ا اسلام سے تمہاری عربتیں ہول گی، بادشاہتیں ہول گی اور باقی سارے واقعات ہوں گے ---- اور جو مان گئے ، قبول کر گئے ان کو تو پھر پہت یلے گاکہ کس طرح مانتے ہیں 'وہ لوگ شہید بھی ہوتے ہیں اور ان کے ہاں فاقے چلتے رہتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی بری مبر بانی ہو گئی ہے اس کا باب چلا گیا' باقی سارے ملے گئے' سب شہید ہو گئے تو بھی وہ یہ کہنا رہا کہ اللہ کی مربانی ہو گئی ہے اس کا احسان ہو گیا ہے۔ قبول

كرنے والے كى تو يہ كمانى ہے۔ اگر قبول كرليا ہے تو اس كاكيا شوت ے؟ اگر موجود لمح میں "تکلیف دہ لمح میں موجود زندگی میں " تلخی والے واقعات میں' آپ کو اس کے احسان کالطف نہیں آ رہا ہے تو سمجھو کہ ابھی تک آپ نے قبول نہیں کیا۔ قبول کرنے کی تعریف یہ ہے کہ حالات قبول ہوں' مصائب قبول ہوں اور اس راہ یر دشواریاں قبول مول- جو کھیتوں میں کام کرنے جا رہا ہو اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کمال جا رہا ہے ؛جب اسے پت ہے کہ وہ کام کرنے جا رہا ہے تو پھر راستے میں یانی نہ ملے تب بھی وہ برداشت کرتا ہے کیونکہ وہ کام کرنے چلا ہے۔ پھروہ كام كرك آجاتا ہے۔ اب اگر آپ اس سے يوچين كر رائے ميں پائى مل تھا تو وہ کے گاکہ رائے کا تو مجھے پت نہیں 'میں تو کام کرنے گیا تھا اور میرا کام ہو گیا۔ تو جب کام ہو گیا تو اس راستے کا کیا بیان کرنا۔ ایسے شخص کا عمرہ بھی ہو گیا اور جج بھی ہو گیا کیونکہ کام کا مقصد موجود تھا۔ اور کام صرف الله كى رضا ہے اگر آپ كو يہ منظور ہے تو پھر كر ليں۔ كام آپ كى رضا نيس ہے كہ اللہ آپ كو راضى كرنا رہے۔ اگر بھى اللہ بنفس نفیس مل جائے اور اللہ کے کہ میں اللہ ہوں تو یہ لوگ کمیں گے کہ تو مارے دو جار کام کر دے۔ گر اللہ کے گاکہ میرے کام کرو۔ یہ لوگ كىيں گے كہ بعد ميں يہ فيصلہ كرليں گے، تيرا كام بعد ميں كرليں گے، دو چار کام بیں' پہلے تو ہمارے کام کر۔ تو پہلے یہ لوگ اللہ کو کام یہ لگائیں گے۔ اصل میں یہ دفت ہے اور یہ قبول نہ کرنے کی بات ہے۔ قبول كرنے كى بات تو يہ ہے كہ اللہ مل جائے تو پھرتم فنا ہو جاؤ۔ جب آپ کی زندگی میں اللہ آگیا اور آپ ابھی تک وہیں اکڑے ہوتے ہیں تو پھر

آپ نے کیا قبول کیا --- یعن اللہ آگیا اور آپ ابھی بیٹے ہیں' تو پھر تو سے گتاخی ہے۔ اگر اللہ ہے تو پھر بندے کو نہیں ہونا چا سئے۔ اگر مالک سے تعلق ہے تو تقاضے کا تعلق نہیں ہونا چاہئے 'تازعے کا تعلق نہیں مونا جاستے ' اختلاف كا تعلّق نيں مونا جاسئے بلكه تنكيم كا تعلّق مونا چاہئے۔ اس لیے اگر آپ کو حالات قبول نہیں ہیں تو سمجھو کہ آپ نے بإضابط الله كو قبول نهيل كيا الله نے صرف يہ وعدہ كيا ہے كم ميرا تہمارے ساتھ تعلق ہے اور اس میں دینے لینے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس کی مرضی ہے جیسے حالات کر دے۔ ایا ہو سکتا ہے کہ کوئی وروایش مل جائے اور اسے کما جائے کہ باباجی کوئی دعا فرمائیں تو وہ کہتا ع كد الله كرك تيرك ياس "كم "ند رع! يدكيا چزاس في دى ع، وعا دی ہے اس وروایش نے بیہ وعا دی ہے اللہ کرے تیرے پاس کھ نہ رے۔ مانکنے والے نے کماکہ آپ نے بید کیا کمہ دیا تو درویش کتا ہے کہ كمال تك حماب جوزتے رہو كے اور حماب ديتے رہو گے۔جس طرح ونیا کا حماب یمال دینا مشکل ہے اس طرح آگے حماب دینا بھی مشکل ع ال لي توحاب س "لاحاب" ہو جا اور بے حاب ہو جا۔ حساب والا يمال بھي مشكل ميں ہو گا اور آگے بھی۔ بے حساب ہو جانا اللہ کی مربانی ہے وترزق من تشاء بغیر حساب جس کو ہم چاہتے ہیں بغیر حاب کے رزق دیتے ہیں' اگر بغیر حاب کے رزق مل جائے تو پھر حماب کی کیا ضرورت ہے۔ تو اگر حماب کے بغیر کچھ مل جائے تو پھر حاب كى كيا ضرورت ہے۔ اس ليے اب يه ديكھنا ہے كہ اگر تو الله ويتا ے تو پھر تو حاصل کی غلطی نہیں ہے اور اگر آپ نے اللہ کے علاوہ خود حاصل کر لیا ہے تو پھر آپ نے قبول نہیں کیا۔ بس یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ پھر آپ نے قبول نہیں کیا۔ اور اگر قبول کیا ہے تو پھر حاصل وہ ہے جو اللہ کی عطا ہے۔ تو قبول کرنے والے کا حاصل کیا ہو تا ہے؟ یہ اللہ كى عطا ہوتى ہے اور قبول كرنے والے كا حاصل خطا نہيں ہوتى۔ بات سمجھ آگئ ناں۔ قبول کرنے والا پہلے تو قبول کرتا ہے۔ پھراس کو ہر طرح ك حالات مين لطف آيا ب جائب جن حالات سے بھى وه كررے ابتلاء میں سے گزرے والے اچھے حال سے گزرے وشی ہو تو الحمد للد عم ہو تو الحمد لله ' الركيم مو تو الحمد لله اور كه نه مو تو الحمد لله ' كوئي مرجائ تو الحمد لله كيونكه جنازه يرفي والے بھي يلے جاتے ہيں۔ انا لله وانا اليه راجعون- قبول كرنے والے كاب طريقہ بے كيونكم اسے بيت بے كم جانا کمال ہے ،جس نے بھیجا ہے اس کے پاس جاتا ہے اور جو ہمارے پاس رہتا ہے ای کے پاس ہم رہتے ہیں 'جب یمال وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم وہاں بھی اس کے ساتھ ہیں اور اس کے ہاں یمال وہاں تو ہو تا ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ سورج سے یرے تو رات ہی نہیں ہے۔ یہ رات دن تو یمال اس دنیا کے چکر ہیں۔ ورائے مشمس کوئی دن رات نہیں ہو آ۔ جمال سورج ہو وہال دن رات ہوتے ہیں ' جمال بیشہ سورج نہ ہو وہال دن رات نہیں ہوتے۔ تو جمال سورج نہ ہو تب دن رات نہیں ہوتے۔ مورج سے بہت دور دن رات نہیں ہوتے۔ تو پھر دن رات کمال ہوتے ہیں؟ یہ سورج کے نظام میں ہی دن رات ہیں۔ سورج سے آگے کھ نہیں ہے۔ یہ اختلاف لیل و نمار جو ہے یہ زیر سمس ہے اور ورائے ممس جو ہے وہاں اختلاف لیل و نمار نہیں ہے۔ اس لیے وہاں کی زندگی

ان شب و روز کی طرح نہیں ہے جیسے یمال شب و روز ہوتے ہیں۔ تو وہاں ہونا یا نہ ہونا اور طرح کا ہوتا ہے۔ یہ معمولی سی بات ہے اور یہ سجھ آجائے گی سائنس کو بھی سجھ آجائے گی۔ تواگر آپ کو معاسجھ آگیا تو پھر سفر کی صعوبت کوئی نہیں ہے کیونکہ صرف مای پورا کرنا ہے۔ ایک آدی کتا ہے کہ میں ہارس ایٹ کیٹل شویہ میلہ دیکھنے ضرور جاؤں گا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میلہ دیکھنا تو ہے لیکن راستہ دشوار ہے تو وہ مخص میلہ نہیں دیکھے گا۔ میلہ دیکھنے والے بیہ سوچ لیتے ہیں چاہے راستہ وشوار ہویا جیب کٹ جائے میلہ ضرور دیکھنا ہے۔ تو اس کا معامیلہ ویکھنا ہو تا ہے۔ اگر معامعلوم ہے تو سفر کا گلہ نہ کرو۔ اگر قبول کر لیا ہے تو پھر بھی گلہ ناجاز ہے کیونکہ آپ نے کی زندگی قبول کرنی ہے اور اگر آپ اللہ کے ساتھ متعلق میں تو اس نے جو کھے آپ کے ساتھ کیا' آپ مر حال میں اس کے ساتھ ساتھ چلیں۔ اس سفر میں مرچیز ادھر سے آ ربی ہے۔ یا پھر ہر چیز آپ خود کر کے دیکھیں۔ اس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ یا تو آپ خود کریں یا پھر اللہ کی طرف سے ہونے دیں۔ اب ب بات مشکل ہے کہ یہ جو کھ ہو رہا ہے یہ اللہ کریم کر رہا ہے یا جو کھ ہو رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ بھی ہمارے وم سے کائنات چلتی ہے ، بھی كائنات كے وم سے ہم چلتے ہیں۔ بس سے مشین ايى ہے كہ جھى سيدھى چلتی ہے اور بھی دو سری طرح۔ اگر انسان نہ ہو یا تو یہ کائنات کیا ہوتی۔ كائنات كاشرف بى انسان ہے۔ يہ بس الله كو يد ہے كه اس نے كائنات كے ليے انسان بنايا يا انسان كے ليے كائنات بنائى۔ تو سے اللہ كو پت ب يا پھر اللہ کے حبیب کو پت ہے کہ کون کس کا جواز ہے؟ کائنات انسان کی تخلیق کا جواز ہے یا انسان کائنات کی تخلیق کا جواز ہے؟ کائنات مقدم ہے یا انسان نقدیم میں ہے؟ اب آپ یہ بات سوچیں کہ مالک کا کیا منثاء ے؟ اگر تو انسان مقدم ہے تو کا کنات اس انسان کے زیر مگیں ہے لیعنی جو بھی انسان اشرف ہو۔ اور فیصلہ یہ ہوچکا ہے کہ اشرف تو پھر آی ہی ہیں اشرف تو حضور یاک مستنظم کی ذات ہے۔ الذا یہ کائنات ان كے زير نكيس مونا لازم ہے۔ اور اگر يہ كائنات اس شرف كے زير نكيس ہے جو اشرف کے پاس ہے تو پھر کائنات اس کے دم سے ہے اور پھر كائنات آپ كے مطابق چلے گى۔ پھروہ جو آپ سے واصل ہيں على والے جو ہیں' وہ کائنات پر حاوی ہیں اور بھی کائنات ان پر حاوی۔ کیونکہ کائنات کا خالق وہ اللہ ہے جو بھی بھی اپنی محبت کو بھی نظر انداز کر جاتا ہے۔ وہ مالک ہے نان اس لیے بھی وہ شان بے نیازی میں آجا آ ہے۔ بس یہ اس کی شان ہے کہ اس کے پاس ایک "وُھاوُا ین" ہے کہ وہ بے نیاز ہے' اور وہ اللہ آپ کا ہے' مان جاتا ہے اور جب اس کے آگے سر جھکا دو تو وہ راضی ہو جاتا ہے بلکہ بچوں کی طرح راضی ہو جاتا ہے اور جب وہ کہتا ہے کہ میں وہ اللہ ہوں کہ میں بے نیاز ہوں تو یمال آ کے انسان کا خیال پھر دم توڑ جاتا ہے کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ یمال سب دم توڑ جاتے ہیں اور یمال پر کسی کو لاؤ بیار کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ بے نیاز ہے جو جاہے کرے اور جیسا جاہے کرے عاب تو آپ کو سے دے اور چاہے تو کے کہ مجھے اڑھائی فی صد دے دو۔ گرچہ وہ خود مالک ہے اور خود کتا ہے کہ مجھے تھوڑا قرض حند دے دو۔ اب یہ اس کے کام ہیں اور اس کی بے نیازیاں ہیں ، کبھی راضی ہونے پر آئے تو ایک سکے پہ

راضی ہو جائے اور ناراض ہونے پر آئے تو بادشاہ سے ہی ناراض ہو جائے۔ یہ اس کی شان ہے کہ کس گھڑی کیا ہو جائے۔ یہ اس کی شان ربوبیت ہے۔ اگر آنے یہ آئے تو ایس بارش کر دے کہ سالب ہی آ جائے اور پارش نہ لائے تو پھر قحط سالیاں ہی کر دے۔ وہ ضابطے میں نمیں آنا یابند نمیں ہے۔ اس لیے بھی کائنات بندے یہ طاوی ہو جاتی ہے اور بھی بندہ کائنات پہ حاوی۔ سارے انسان اس کے وم سے بیں اور یہ Ultimately ' آخر کار ایک ہی واقعہ ہے۔ یا اس کو آپ یول سمجھ لیں کہ جب آپ اینے آپ کو اللہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بنایا' آپ کو آئھیں دیں ہیں' اب جو اللہ نے آئھیں عطا فرمائی بن تو آپ کو ان آکھول کی کیا ضرورت تھی؟ یہ آپ این آپ سے یوچیں کہ مجھے آ کھول کی کیا ضرورت تھی؟ اب آپ کو خود ہی جواب دینا بڑے گاکہ آنکھوں کی کیا ضرورت تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ كب معاش كے لئے آپ بنے رائے تلاش كرنے ہيں اوركسب معاش جن راہوں سے تلاش کرنا ہے وہ راہیں اللہ کریم پیدا کرچکا ہے۔ جن چروں سے آپ نے دوسی تلاش کرنی ہے ، وہ چرے پیدا فرما چکا ہے ، گویا کہ اللہ کریم آپ کی آنکھوں کی ضرورت کو پہلے پیدا کر چکا ہے ' کہیں وہ ضرورت جاند ہے 'کیں سورج ہے 'کیں ستارے ہیں' حتی کہ آپ کی ضرورت اندهرا بھی ہے ' روشن بھی ہے بلکہ سب کچھ ہے۔ گویا کہ اگر آپ کی آکھیں ہیں تو ان آکھوں کی ضرورت کے لیے پوری کائنات انظار میں ہے۔ تو آپ مقدم ہوئے اور یہ کائنات تاخیر میں ہے لیعنی بعد میں آتی ہے۔ کا تنات میں اللہ نے چو تکہ سورج چاند بنایا تھا تو اس نے کما

كه كوئى ويكھنے والا بيراكيا جائے ، پھر آپ كو آئكھيں دے ديں كه اب آپ دیکھیں۔ تو یہ کائنات پہلے اور آپ بعد میں ہیں۔ آپ کا تصور تو يي ب نال كه شرف والے انسان ليني حضور پاک منتو علاق کے ياس صفات پہلے ہیں اور کائنات کی تخلیق بعد میں ہے۔ اور آپ کے لیے کیا ے؟ كائنات يملے ب اور آپ بعد ميں ہيں۔ اب آفيذاس كائنات سے الله كى صفات كا جائزه لين سي آپ كى بيجان ہے ، حضور ياك متنا علاق الله آپ کودین دے رہے ہیں اور آپ لوگ دین وصول کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے آپ کو نواز رہے ہیں کیونکہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے كلام سے ڈائر يك آشنا نہيں ہيں۔ آپ ذريعہ ہيں ميڈيم ہيں۔ يہ وہى قرآن ہے جو حضور پاک پر نازل ہوا اور سد مارے سینے میں بورا محفوظ ہے۔ تو پھر نازل ہونے والے اور پڑھنے والے میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ بت برا فرق ہے۔ اگر قرآن بورے کا بورا آپ کے سینے میں محفوظ مو چاہے با معنی بلکہ باتفیر ہی ہو لیکن جمال نازل ہوا اور جمال محفوظ ہوا' اس میں برا فرق ہے۔ تو اس لیے نازل ہونے کا عمل جو ہے مقدم ہے اور قرآن فنی کا عمل جو ہے یہ بعد کی بات ہے۔ عین ممکن ہے کہ قرآن جانے والا حضور پاک منتفی ایک سے اتنی محبت نہ کرے جتنی قرآن نه جانے والے کو محبت ہو۔ المذا قرآن کا بڑھنا حضور یاک منتفظ المالی کی محبت کی ضانت نہیں ہے۔ اگر حضور یاک منتفظ المالی ا سے محبت ہو گئی تو سارا قرآن سمجھ آ جائے گا۔ اب یہ حضور یاک مشتر اللہ کی جو محبت ہے کہ عطا ہے اور بیا کسی علم کا نام نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے دین کو مانتا ہے وہ حضور پاک منتفظ اللہ سے محبت کو

اینا ایمان سجمتا ہے۔ اگر آپ کا ایمان جو ہے وہ حضور پاک متنافق الم کی محبت کے علاوہ کسی چزیر ہے تو پھر آپ نے دین قبول نہیں کیا اور جب وین قبول نہیں کیا تو ساری وقتیں بیدا ہو گئی ہیں۔ اب آپ بتا کیں کہ آپ کو کیا جائے؟ جب وقت ہو تو پھرسوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جب س بات قبول ہو جائے 'سمجھ آ جائے یا منظور ہو جائے تو پھر زندگی میں وقت کوئی نمیں رہتی۔ جس نے قبول کر لیا اس کے لیے وقت کوئی نمیں ے۔ پھر آپ گلہ نہیں کر سکتے۔ یا پھر ابھی اسلام قبول کرنا ہو تو پھر گلہ کر سكتے ہیں۔ اسلام آپ قبول كر چكے ہیں اور شكر ہے كہ قبول كر چكے ہیں اور آپ پریہ مربانی ہو چی ہے۔ اب آپ اللہ کے عکم میں ہیں۔ انسان ایے آپ کو بوا آزاد سمجھتا ہے' آزاد خیال سمجھتا ہے گر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ ایک جزیرے میں آزاد چھوڑ دیا جائے اور اسے کما جائے کہ تم آزاد ہو کا اب آپ ویکھیں کہ چاروں طرف سے پانی میں گھرے ہوئے جزیرے میں وہ آدمی کتنا آزاد ہے۔ اگر یہ بات سجھ آ جائے تو ہی کھ آپ کی زندگی ہے لینی جزیرے کا جزیرہ ہے۔ اگر بھاگنا چاہیں تو بھی اپنے لباس سے باہر نہیں بھاگ سکتے ' دوڑنا چاہیں تو پھر اپنی سانس کے اندر ہی دو ٹیں گے۔ اگر آپ بہت زیادہ ناراض ہو جاکس گے تو صرف اپنے رشتے واروں پر ہو عکتے ہیں اور اگر غیریر ناراض ہوں گے تووہ آپ کی گردن توڑ وے گا۔ غیر آپ کو کب غصہ کرنے دے گا۔ یہ تو اسے ہی ہوں گے جو آپ کو ناراض ہونے کا موقع دے دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے ہی سے پابند ہیں مثلا" آپ کی زندگی جو ہے چوبیں گھنٹے میں خود بخود آپ کا عمل Repeat ہوتا ہے اور سے آپ کی

مجبوری ہے' یمی آپ کی زندگی کا جزیرہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے علاوہ' الا بسلطان آب کے نمیں کر عقد یویس گفتے میں عمل Repeat ہوتا ے وجرایا جاتا ہے کہ آج اگر رات کو آٹھ کے نیند آ رہی ہے تو کل بھی آٹھ نو بج کے قریب ہی نیند آ جائے گی۔ تو اس طرح عمل Repeat ہو گیا' دوبارہ ہو گیا۔ اگر آج صبح ناشتے کے وقت بھوک لگی ہے تو کل بھی اس وقت کے قریب کھ نہ کھ بھوک کا ہنگامہ ہو گا، آج آب بيك الماكر فنافث وفترنو بح جو كئے بيں توكل بھى تقريبا" نو بج آپ ہی کھ کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر کھ بتائے ہوئے چوہیں گفتے میں عمل Repeat ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کی کل آزادی ہے۔ تو یہ کیا آزادی ہے؟ کیا یہ آزادی ہے 'اگر بچین میں آپ کے ساتھ كوئى واقعہ ہو جاتا تھا تو آپ روتے تھے كھلونا ٹوث كيا تو آپ روتے تے ' بینگ کٹ گئی تو آپ روتے تھ ' پیے گم گئے تو آپ روتے تھ ' امتحان میں فیل ہو گئے تو روتے تھے ---- آپ کے پاس ہر عمل کا ایک ہی جواب ہے اور وہ ہے رونا ---- بیہ ہے آپ کی مجبوری- کتنی پابندی ہے کہ آپ کے پاس دو سرا کوئی اظہار نہیں ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کی زندگی کتنی محدود زندگی ہے 'بے شار علم بدل گئے لیکن آپ کے پاس ایک ہی روعمل ہے 'بے شار علم بدل گئے لیکن آپ كے پاس ايك ہى عمل ہے كہ والد فوت ہو جائے تو رونا ہے اور پيے گم ہو جاکیں تو بھی رونا ہے۔ تو آپ کے پاس اظمار محدود ہے 'اور آپ کے یاس اظمار یابند ہے۔ انسان جکڑا ہوا ہے۔ تو اب انسان آزاد کمال سے ہو گا۔ لینی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر گھر میں مہمان آ جائے تو بدی خوشی ہوتی ہے 'اب خوشی آپ کے گھر میں ہے اور پیبہ کس گھر میں جانا ہے؟ منحائی والے کے گھر میں پیسہ چلا جائے گا۔ آپ کے گھر میں اگر بیٹا پدا ہوا ہے تو پیے کس کے گھر میں جائیں گے؟ مٹھائی والے کے گھر میں۔ آپ کی جو بھی خوشی ہو گی تو پیہ دو سرے کے گر میں جائے گا۔ آپ کا اظمار مٹھائی والوں نے لے لیا ہے۔ اگر پیرصاحب کاعرس مو تو پھر مٹھائی ہو گی اور بیبہ اس کے گھر میں جائے گا لینی آپ کے اظہار کا ذراید اس نے لے لیا ہے۔ اس طرح کھی آپ کے غم کو ڈیکوریٹ كرنے والے آ جائيں گے۔ وہ كيس كے كہ اس غم كے ليے كيا دوا چاہئے تو دوسرا کے گاکہ فلال دوائی چاہئے کیونکہ بیر اتنے درج کاغم ہے۔ اس طرح مٹھائی بھی کئی قتم کی ہوتی ہے مثلاً" منگنی کے لاو اور طرح کے ہوتے ہیں اور شادی کے لیئے اور طرح کی مٹھائی ہوتی ہے۔ تو كهيس خوشي بيجي والى وكانيس بن جائيل كى اور كهيس غم بيجي والى وكانيس بن جائیں گی- معایہ ہے کہ آپ کا اظمار پھر بھی بہت محدود ہے اگر آپ کو بہت ہی بھوک لگ گئی ہو' انسان کو بھوک لگتی ہے نال' آپ محدود ہیں اور آپ بغیر بھوک کے رہ نہیں سکتے۔ پھر انسان کہتا ہے کہ معيبت ميں گھرا ہوا ہوں كيونكہ مجھے تو بھوك لگ جاتى ہے ،جس آدى كو بھوک لگ جائے وہ اگر زیادہ سے زیادہ ناراض ہو گا بھی تو بھوک سے سلے تک ہی ناراض ہو گا اور بھوک کے بعد راضی ہو جائے گا۔ وہ کے گا کہ لڑائی کو دفع کو ' پھر کرلیں گے ' پہلے کھانا کھاؤ۔ تو گویا کہ بھوک تک الزائی ہے یا بھوک ہی کی الزائی ہے او ونیا کے اندر عظیم جنگیں 'بھوک کی وجہ سے ہوئیں اور عظیم انقلاب ' بھوک کی وجہ سے آئے۔ پیٹ کی

بھوک کے لیے یہ سارے واقعات ہیں۔ ونیا کی بے شار تاریخ جو ہے یہ بھوک کی کمانی ہے ' بے شار فلفے' معاشیات اور معیشت کے واقعات ہں۔ تو یہ بھوک جو آپ کو لگتی ہے یہ پابندی ہے۔ نیک بندہ تو بہیں سجھ جائے گاکہ میں بابند ہوں وہ سر جھا دے گا اور اگر کوئی آزاد ہے تو وہ کے گاکہ کوئی بات نہیں بھوک لگی ہے تو دیکھا جائے گا۔ اب وہ جو نیک آدمی ہے وہ دانا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بھوک تو ہے لیکن ہم آزاد نمیں ہیں۔ آزاد آدمی اپنی بھوک کو مٹانے کے لیئے جزیرے کا فرشروع كريا ہے۔ اب جزيرے ميں جو چيزاگی ہے وہ صرف اس چيز سے اپنی بھوک مٹا سکتا ہے اور جو چیز نہیں آگی اس کا تو اسے پت ہی نہیں۔ للذا پھر گندم کی گندم رہ باتی ہے اور انسان پھریابند کا پابند کہ وہ بھوک مٹانے کے لیے گذم Try کے یا پھر بنے Try کے اگریہ نیں تو پھر یاجرہ تو ہے ہی سی۔ گویا کہ جو کچھ اگا ہوا ہے ای سے آپ کا کام چلنا ہے۔ اور جو اگا ہوا ہے یہ آپ کی آزادی نہیں ہے بلکہ یہ اس کی مربانی ہے۔ اب جو محدود چیز ہے ' Limited ہے ' وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ تو گویا کہ یا تو آپ کے لیٹے پروڈکش محدود ہے یا پھر ضرورت محدود ہے اور سلائی محدود ہے 'یا پھر ڈیمانڈ محدود ہے۔ تو گویا کہ آپ دونوں طرف سے پابند ہیں اور آپ وہ چیز عاصل نہیں کر سکتے جو موجود نہیں۔ آپ کی بھوک جب بھی کائنات سے رجوع کرے گی تو آپ این کائنات کو لمیٹڈ یا محدود یائیں گے۔ میں آپ کی ذاتی کائنات کی بات کر رہا ہوں' آپ کی کائنات محدود ہے کہ آپ کو گندم کھانی بڑے گی۔ اب انسان گندم کو کیا کھائے گا یا اس کو گرم کر کے کھانے گایا پھر اس کو پیں کے کھائے گا' شارچ

کھائے گا اور نشاستہ کھائے گا۔ یہ اس کی مرضی ہے جیسے کھائے۔ توجو چز موجود ہے اس پر گزارہ ہو گا یعنی جو سبزی آگی ہوئی ہے وہ کھا لیں' گھاس آگی ہوئی ہے تو گھاس کھالیں۔ یالک آگی ہوئی ہے تو یالک کھالیں۔ تو آپ کسی نئ دنیا کا تجربہ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ یمال پر آپ ہر طرف سے پابند ہیں۔ اگر آپ کا ذہن رسا ہو گیا ہے تو آپ ایس رسائیاں تو وهوند لیں جو آپ کو اس کی داد دے دیں۔ ایسا داد دیے والا چاہئے وگرنہ بھینس کو تو آپ بین نہیں سا سکتے۔ دانائی جو ہے وہ بیشہ دانائی کی تلاش كرے گى، اور پھر انسان وہيں كا وہيں محدود- جس كو اينے اچھے جرے ، خوشگوار چرے کو دیکھنے کا شوق ہے کیونکہ یہ چرہ خوب صورت ے تو پھر آپ چرہ دیکھنے والا تلاش کریں۔ وہ بھی یمال ہی ملے گا۔ اگر شادی کی ضرورت ہے تب بھی یمال ہی ملے گا۔ آپ نے کئی لوگ و کھے ہول گے جو یہ کہتے ہیں کہ پیرصاحب نے دعا کی تھی مربیٹی پیدا ہو كئ اور بيٹا پيدا نہيں ہوا۔ اور جس كا بيٹا پيدا ہو گيا وہ اس وقت تو برا خوش ہوتا ہے مر پھے عرصے کے بعد شادی کے لیے کسی کی بٹی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کسی کا بیٹا کسی کی ضرورت ہو آئے۔ پھر بیٹیاں بينے الگ ہو جاتے ہیں اور مال باپ جران پریشان رہ جاتے ہیں۔ تو بینے اور بیٹی والے دونوں پابند ہیں۔ تو یہ الگ صورتیں پیدا ہو گئیں۔ نہ بیٹی آپ کی مجوری ہے 'نہ یہ آپ کاحق ہے اور نہ بیٹا آپ کاحق ہے 'یہ دونول کسی اور کی ضرورت ہیں اور ان کا کوئی اور ہی پراسیس ہے۔ یہ کوئی اور ہی واقعہ چل رہا ہے۔ اور آپ یمال پھریابند ہیں۔ آپ ایک واقعہ پر غور کریں۔ ایک آدی کے پاس پیوں کی تھیلی ہوتی ہے ، وہ

چاہے تو یہ تھیلی اولاد کو دے دے یا پھر سنبھال کے رکھے۔ ایک روز عزرائیل اس کے پاس آکر اطلاع کرتا ہے کہ چلنے کا ٹائم ہو گیا ہے تووہ عزرائيل كو وہ تھيلى ديتا ہے كہ اسے آگے پہنچا دو كيونكه ميں بير كسى كو نہیں دینا چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ بہ تو آگے نہیں جا سکتی۔ تب وہ انسان کہتا ہے کہ میں تو بے وقت ہی مركيا "بے ٹائے" ہى ماراكيا اور ميرا جنازه بھی خراب ہو گیا۔ اس لیے آپ لوگ "بے ٹائے" نہ مرنا' این جنازے خراب نہ کرنا اور اپنی تھلیاں دے کے جانا کیونکہ تھیلی نے آگے نہیں جانا بلکہ کوئی مال آگے نہیں جائے گا۔ اس لیٹے وہ برانے لوگ جو تھے وہ برے اطمینان سے اور خاموشی سے مر گئے۔ وہ برے اچھے تھے بلكه بهت بى اليھے تے 'بهت بى سادہ تے 'بهت بى نيك تھ ان كو موت تکلیف نمیں دیتی تھی اور ان کے لیے موت آسان تھی لیکن آپ کی زندگی مشکل ہوئی بڑی ہے۔ آپ اس بات یر ضرور غور کریں اور ب سارے اللہ کے کام ہیں۔ اب آپ کو میں نے جتنی باتیں بتائی ہیں وہ آب یاد رکھیں۔ ایسا آدمی جس میں بیہ باتیں ہوں سمجھو کہ اس نے دس كو قبول كيا ہے۔ اور اب آپ كو اپنى اصلاح كرنى چاہئے۔ قبول كرنے والوں كا طريقه يى ہے كہ جتنا خيال آپ كو بتايا ہے اس خيال كے ليے دعا کی جائے کہ یا رت العالمین! یہ خیال جمیں سمجھ آ جائے اور یہ بات سمجھ آ جائے۔ اگر یہ بات یاد رہ جانے تو پھر انشاء اللہ تعالیٰ یہ خیال سمجھنا ست آسان ہو جائے گا۔ بس بد راز کا حصہ ہے کہ اس نے سیس پر سارا کھے بورا کرنا ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی آزادیوں نے اسی میدان سے سفر پورا کرنا ہے اور سے میدان بذاتِ خود پابند ہے۔ نگاہ کو اگر

جلوول کی بھی پاس ہے تو وہ بذات خود ایک محدود واقعہ ہے۔ اگر آپ کو دوست بنانے کی آزادی ہے تو وہ جو Available Stuff ہے 'موجود لوگ ہیں وہ بھی محدود ہی ہوں گے۔ آپ کے یاس جو وسائل ہیں' جو حاصل ہے اور جو نیے ہیں' آپ ان کے بارے میں ایے ہی مشکل میں بڑے ہوئے ہیں' تلخ ہو رہے ہیں کیونکہ یہ چزیں وہاں آگے بے معنی بن - يمال صرف آپ كے بال كا واقعہ ہے۔ جو واقعہ آپ كو اين سامنے نظر آ رہا ہے یہ آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے اور یہ واقعہ تو وہاں آگے ہے ہی نہیں۔ جس نے آپ کو اس دنیا کے کام یہ بھیجا ہے اس نے یہ تو پوچھنا ہی نہیں ہے۔ آپ اس سے اگر کمیں گے کہ میں رائے میں رک گیا تھا' واقعات کمزور ہو گئے تھے' بچوں کے پراہلم تھے مگریہ واقعہ تو اس نے Accomodate نہیں کیا ورنہ وہ یہ کہتا کہ جس کے وس بيج ہون اس ير نماز معاف كروى جائے ، يہ آسان بات ہے كہ وس بارہ بچوں والا نماز کیے بڑھ سکتا ہے! مقصدیہ ہے کہ اس نے یہ کسی کو نہیں کہا۔ یا وہ سے کتا کہ غریب پر روزے فرض ہی نہیں اور وہ عید نہ کرے كيونك غريب كے ليے عيد كرنا مشكل ہے۔ عيد كاجو تقور آپ نے بنا رکھا ہے وہ عید ہی نہیں ہے۔ عید کا مطلب سے کہ روزہ وارجس نام كے ليے 'جس كام كے ليے اور جس ذات كے ليے روزہ ركھ تو عيد كا دن اس کے وصال کا دن ہے۔ اور آپ نے عید کو اگر مال کا ذریعہ بنا رکھا ہے تو پھر روزے والے دن کمائی کے زمانے ہونے جاہئیں 'سمگانگ كا مال كم تو عيد تو تب ب ى - مريد عيد نيس ب- عيد سے مراديد ہے کہ جس ذات کی خوشنوری کے لیے آپ ایک پراسیس سے گزر رہے

ہیں' آج اس کی رضا کا ون ہے' آج اس کے لقاء کا ون ہے' آج اس سے ملاقات کا دن ہے۔ یہ نئے کیڑے بیننے کا دن نہیں ہے۔ حضور یاک مشر ایک ایک ایک ایک ایک ایک دو سرے سے ملو ك كيونكه آب رمضان مين مل نهيل سك تق صبح شام ون رات تراوی اور روزہ میں معروف رہنے اور نہ ملنے سے اُداس ہو گئے تھے' كيونك كرم جوشى سے كلے ملنے كاموقعہ نبيں ملا اور عيد كا دن بغلكير ہونے کا ون ہے۔ اب سارے ایک دوسرے سے بغلکیم ہو رہے ہیں تو پھر خوشبو بھی لگنی چاہیئے اباس اچھا ہو سے اچھی بات ہے۔ اور اس کی عید نہیں ہے جو روزہ نہ رکھ اور عید منائے تو میں آپ سے سے کمہ رہا تھاکہ جو پراہلم آپ کے ہاں ہیں وہ اللہ کے ہاں نہیں ہیں اور آپ کے ہاں براہلم تو چلتے رہیں گے اور آپ ان براہلم کے درمیان ہی سے واپس بلا لیے جائیں گے اور پھر آپ سے وہی کچھ بوچھا جانے گا جو براہم کے بغیروالے سے بوچھا جائے گا۔ اس بات کو یاد رکھنا کیونکہ سے کی بات ہے كر يرابلم والے سے بھى وى سوال يوچھا جائے گاجو يرابلم كے بغيروالے سے یوچھا جائے گا۔ اگر سوال کچھ اور کا ہونا ہے تو پھر آپ کی براہم جو ہے وہ آپ یر حاوی نہیں ہونی چاہئے۔ تو دین کو قبول کرنے والا ونیاوی یابندیوں ونیاوی مجبوریوں اور ونیاوی برداشتوں کے اندر اسی طرح آسودہ خیال ہوتا ہے جیسے کہ وہ آزادی میں ہوتا ہے کیونکہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا راستہ آسان ہے ، یہ میں اللہ کے رائے کا خاص راز بتا رہا ہوں اور یہ رازیاد رکھنا۔ اللہ کے رائے کا رازیہ ہے کہ یہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے۔ کیونکہ صرف کی ایک راستہ ہے This is the only way

اور اس رائے برAlternatives ' متبادل کوئی نہیں ہیں۔ حضور یاک متنظمی نے اس رائے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ کسی نے آپ سے بوچھاکہ حضور صراط متنقیم کی تعریف فرمائے۔ آپ نے ایک سيدهي لائن بنا دي ايك راسته ادهر بنا ديا اور ايك لائن ادهر بنا دي- پهر فرمایا یمال سے چلو' ادھر اُدھر نہ جاؤ بلکہ سیدھے چلتے جاؤ' تو یہ صراط منتقیم ہے۔ تو سیدھا راستہ وہ ہے جس میں دو خیال نہ ہوں اور بس ایک بی راستہ ہو' میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یا تو آپ اپنی لائف کے 'Creator فالق بين يا پھريہ جان لو كہ آپ يابنديوں ميں كتنے آزاد ہیں۔ اگر اس \_ آپ کے ساتھ سے سب کھے کیا ہے تو آپ وہ قبول كريں يا پھر آپ ايني زندگي كے خود مصنف بن جائيں۔ نؤجو خود مصنف بے گا وہ تو پیشان ہو گاکہ میں نے اپنے لیے کیا لکھا ہے۔ اگر اس کی زندگی تلخ ہے تو وہ جواب دے کہ اس نے زندگی کو تلخ کیوں کیا ہے۔ پہلے وہ ہمیں جواب دے کیونکہ اللہ کو تو بعد میں جواب دیا ہے۔ یا پھر آپ سے کمیں کہ سب اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اگر اُدھ سے ہوا ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو' پھر تلخی کس بات کی۔ اب آپ کی غلطی کوئی نہیں ہے لیکن اگر آپ ایک کام کرنے کے بعد اب اس کام کو ناپند کر رے ہیں تو یمال پر بریشانی ہوگی۔ النذا آپ نے جو کرویا اے پیند کرتے جائس کہ جو ہو گیا وہ ٹھک ہے۔ یہ نہ کمناکہ بیہ کیا ہو گیا' کاش ایسانہ ہوتا! آپ لوگ اس سے نکل جائیں تو پھر آپ کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ پھر جب راستہ آسان ہو گیا تو کل تک جو آپ کی غلطی تھی' اس کا حل اسلام نے یہ کرویا ہے کہ توبہ کرلو اور توبہ کے بعد آپ نے آدی

ہیں۔ زندگی میں کوئی الیا غلط عمل نہیں ہے اور کوئی گناہ الیا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالی معاف نہ کروے 'سوائے ایک گناہ کے کہ اگر کوئی شخص حضور یاک مستفری کا گستاخ ہو تو اس کو الله معاف نہیں کر آ۔ باقی تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالی حران ہو گاکہ تم لوگ کن باتوں یر ڈرے یڑے ہو اور آپ اینے گناہوں کی بری توقیر کرتے ہیں' اور گناہوں کی اہمیت جماتے ہیں اور پھران کی اتن عزت کرتے ہیں کہ شاید یہ اتنا برا گناہ ہے جس کو اللہ تعالی معاف نہیں کرسکے گا۔ اللہ تو ہے ہی قادر! اور اللہ كريم معاف فرمانے والا ہے۔ اس ليخ اسے گناہوں كى اتن عزت افزائى نه کرنا اور غلطیوں کی توقیر بھی نہ کرنا۔ آپ اینے آپ یر مربانی کریں اور پھر اس کا نتیجہ اللہ کی مربانی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ قبول کرنے والا اپنا آخری انجام اللہ تعالیٰ کے تقرب میں یا تا ہے۔ اس لیے آپ سال کی چزیں یماں یر بی پھینک جائیں تو آپ کو آسانی مل جائے گی۔ الندا آپ یہ چزس زندگی میں ہی پھینک جائیں۔ جو چزیں مرنے کے بعد آپ کی نہیں رہیں گی تو بہتریہ ہے کہ مرنے سے پہلے بھی ان چیزوں کو اینے پاس نہ رکھو اور بہتریہ ہے کہ زندگی میں بھی ان سے نی جاؤ۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہو گا۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں کمہ سکتے ہیں کہ جو چیز ضروری طور پر چھن جانی ہے ان کو لازی طور پر چھوڑ دو۔ کم از کم ان کو ذبني طورير چهور دو'آپ كو ايك بات كالعض او قات تجربه يا مشامده موآ ہے کہ آپ کے دوست آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں اور جن پر آپ نے احسان کیا وہ بھی ممنون نہیں ہوں گے۔ پھر سے دائرہ اور تنگ ہو تا جاتا ہے تو این اولاد باغی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک ون آئے گا جب آپ کا بی وجود آپ سے باغی ہو جائے گا۔ اور یہ تو ہوا بڑا ہے کہ آپ کا وجود بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اب یمال وہ مقام آتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں كه كيا آپ وجود بي ياكه روح بين- اگر آپ وجود بين تو پهرتو آپ اين روح کو ہلاک کر رہے ہیں اور اگر آپ روح ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو علامکت سے بچائیں اور اپنے وجود کو بھی بچائیں۔ اس لیے جب آپ کا وجوار آپ کے خیال کے اور عمل کے تابع نہ رہے تو یہ وجود دور کا وجود ہے جو آپ کے قریب آ کے اپنا بنا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلی جنگ این وجود کی جنگ ہے 'سب سے پہلا جمادیہ ہے کہ کمیں آپ کا وجود ہی آپ کو لذت کی طرف مائل کر کے حقیقت سے دور نہ کر دے۔ لعنی کہ سونا جسم نے ہے اور محروم عبادت روح نے ہونا ہے ' بند وجود کی آنکھ نے ہونا ہے اور نظارہ روح کا ضائع ہو جائے گا۔ نظارہ مریکھ کا شیں ہے كيونك آئھ تواندهى ہے، آئھ تونىس دىھتى بلكه آئھ كے پيچے كوئى اور ہے جو کبی اور کو دیکھ رہا ہے۔ تو آنکھیں 'آنکھوں کو نہیں دیکھ رہی ہیں۔ بلکہ آنکھوں کے پیچے کوئی اور ہے جو کسی اور کو دیکھ رہا ہے۔ اس كا مطلب ہے كه بير جو "كوئى اور" ب اصل چيز تو وہ ہے۔ تو كميں ايبا نہ ہو کہ آپ آنکھ کے چکر میں آ جائیں اور اس "اور" سے غافل ہو جائس۔ اس کا برا راز ہے اور بر راز سمحنا جائے، جس طرح کوئی آدی ذكركر رما ہے "الله مو" يه ذكر جو وہ كر رما ہے اس كامدعا ذكر تو نهيں ہے " ذكر تو آواز بي يا نام ب اور معاتو ذات ب وكريس آب ذات ك اسم كو لكارتے ہيں اور يہ ذات تو نہيں ہے۔ اس لئے يہ ممكن ہو سكتا ہے كہ ذكرجو ہے وہ مذكور كے رائے ميں ركاوث اور جاب ہو كيونكہ يہ مذكور تو نہیں ہے 'جس طرح آپ کسی کو بلا رہے ہول "امام دین" تو امام دین اگر قریب ہو تو پھر بات بنتی ہے ورنہ تو آپ خالی آواز دے رہے ہیں۔ اب آپ جس کو آواز دے رہے ہیں وہ کمیں پاس ہو تو بات بنتی ہے۔ بعض اوقات آواز جو ہے رملیش کا حجاب ہے اور بعض اوقات یہ ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے جب تک بیر راز سمجھ نہ آئے تو خالی ذکر صرف روٹین کی بات ہے۔ اگر دو آدمی ذکر کر رہے ہیں' ایک مانے والا ہے اور ایک نہ مانے والا تو جب تک اسے بہ بات سمجھ نہ آئے تو ذکر روٹین کی بات ہے۔ میں سے بات اور آسان کر دیتا ہوں تاکہ مشکل ختم ہو جائے۔ مثلا" یہ کہ اللہ اللہ ہے اور آپ انسان ہیں۔ اللہ خالق ہے اور آپ نے اللہ کو مان لیا۔ کس نے کس کو مانا؟ آپ نے اللہ کو مانا۔ اب ویکھو کہ اللہ کو مانے کے بعد وجود کے کون سے تھے کی ضرورت ہے؟ مثلا" آپ کے کھانے کا شعبہ کمزور ہے تو اللہ کو ماننے کے باوجود بھی آپ کے کھانے کا شعبہ کرور رے گا کیونکہ وہ اس شعبے کی شلیم نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی رزق دینے والا چاہئے تو کسی کسان یا جاگیر دار سے دوستی کر لیس كيونكم اس كے ياس واقعي گندم ہے اور آپ دوستى كے ذريع اس سے گندم کے دانے لے لیں۔ خواجہ غریب نواز کا برا مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدی آپ کے مزار پر گیا اور زور نور سے کمنے لگا کہ اے خواجہ غريب نواز المجھے پانچ سو رويے دے۔ اس نے رث لگائے رکھي تو ايك آدی نے کماکہ قبرسے کیوں مانگتا ہے؟ اس نے کما پھر تو ہی وے وے۔ اس نے پانچ سو روبیہ دے دیا۔ کتا ہے اے غریب نواز تیرا شکریہ کہ دلوایا بھی تو کس موذی سے جو مختلے مانتا ہی نہیں ہے۔ بات تو اتنی ساری

ے کہ یہ خیال کی بات ہے کہ آپ نے اللہ کو جیسے مانا ہے 'جمال اور جس انداز سے مانا ہے' ای انداز میں وہ آپ کو Cater کرے گا' اگر آپ کی پیثانی میں تڑے نہیں ہے تواللہ آپ کے سجدے میں کیے آئے گا۔ تو آپ اللہ کو کیسے معلوم کریں گے؟ اپنی ترب کے ساتھ' اور جب آپ کی پیشانی کے اندر تڑپ ہی نہ ہو تو پھر آپ اللہ کو سجدہ کیے کریں گے۔ جب آپ کے ول میں اس کے دیدار کی تمنانہ ہو تو آپ کیے اس كا جلوه ويكهيس گے۔ تو يہ ضروري ہے كہ آپ يملے تو اين وجودكى سير كرس باكه معلوم ہوكہ الله كى ضرورت كيا اور كمال ہے۔ تو وہ آپ ير آشکار ہو گا اور آپ کو ملے گا ورنہ تو وہ کافروں میں بھی ہے اور مومنوں میں بھی ہے۔ تو بات کا خلاصہ یہ بناکہ آپ کے پاس خواہشات کتنی ہی لامحدود ہوں' انہیں یورا کرنے کے سارے امکانات محدود ہیں۔ آپ کو اشتہا یا بھوک جیے بھی لگے آپ نے اننی چیزوں سے بورا کرنا ہے جو چزیں یمال پر اگتی ہیں۔ آپ ہے کسی کو نہیں کہ سکتے کہ مجھے بھوک لگی ہے ایک ایسی چیز کی جو دنیا میں نہیں ہوتی۔ تو جو کھے یمال اُگے گا' آپ كواسى كى بھوك لگے گئ اب خالق نے كمال بيه فرما دياكہ جيسے كائنات كى تخلیق فرمائی ویی ہی آپ کی ضرورت پیدا کر دی حتیٰ کہ آپ کی تخلیق کا نفیس ترین حصہ جو ہے لعنی محبت' اس کو دیکھیں کہ نگاہوں کو جس قتم كا محبوب چرہ جائے تھا اس نے ويائى تخليق فرمايا۔ بھى محبت ہو تو يہ چاتا ہے کہ ایبا بھی ممکن ہے کہ آپ کو کوئی گائے خوب صورت لگے اور كوئى شعر خوب صورت لگے۔ پھر پہتہ چلے گاكہ محبت كى خوراك كے ليے جس قتم كا وجود اور جره دركار تها وه يمي تها اب يهال ايك نكته ياد ركھنے

کا ہے کہ سب Creation 'ساری تخلیق' جانور' پرند' چرند' چیونی' مکڑی وغیرہ سب چل رہے ہیں' سارے کے سارے Animals \_ انسان بھی طح پھرتے حیوانوں والی حرکتیں کرتا ہے۔ بھی ورخت پر چڑھتا ہے، بھی یانی میں تیرتا ہے اللہ تعالی نے این راز کو تھم فرمایا کہ یہ ساری شکلیں بنی ہوئی ہیں اور تو ان میں سے کوئی وجود اینے لیے پند کر لے۔ تو وہ جو اللہ كا راز تھا وہ سب كے ياس كياكہ ہم تمهارے وجود ميں نازل ہونا چاہتے ہیں مرسب نے معذرت کی۔ گوڑے نے کما میں گوڑا ہوں مجھے آپ معافی وے دیں۔ پھروہ شیر کے پاس گیا تو شیر نے کما کہ میں تو وهاڑتا ہوں میں یہ راز نہیں سنبھال سکتا، میں شیرے گیدڑ بن جاؤں گا كيونكه وه سب جانع تھ كه بيكوئي بهت طاقت ور شے ہے۔ وه جو الله كا راز تھا وہ تلاش كرتے كرتے اس غريب انسان كے ياس پہنچ كياكہ الله كى سارى مخلوق ميں سے كوئى يہ راز نہيں لے رہا آپ كاكيا خيال ہے؟ یہ انسان نا سمجھ تھا' اس نے کما کہ اتن سی بات ہے' چلو پھر میں قبول کر تا ہوں اور پھر انسان بیہ امانت قبول کر گیا' اس کو بیہ شرف حاصل ہو گیا ورنہ یہ آج بھی Animal کا Animal ہے۔ تو اس طرح اس نے اس كے راز كى اس كى محبت كى وہ امانت قبول كرلى جو كوئى بھى قبول نہيں كرنا تھا۔ جب مجھى اللہ سے محبت كرنے والے اس كے مشاق محبت ہوئے اور اگر ان کو لقائے رتی مجھی ہوا تو اسی شکل میں ہوا۔ کیا کہا؟ اگر ہوا تو اسی شکل میں ہوا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس نے یمال پر انسان کو احس تقویم بنایا کاس شکل کے اندر اس نے اپنا چرہ دکھایا اور اس کو وجہ اللہ بنایا۔ اگر آپ کی نگاہ میں تمنائے وجہ اللہ مو تو یمی ہے لقائے

رتی ۔ پھر وہ میں چرہ ہے اور پھر میں قبول ہے ، پھر اس کے علاوہ کسی اور چرے میں اللہ کے نور کی جھلک شیں آئی۔ تو آپ کی آزادیوں میں کی ممل یابندی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قصے بیان کرنے والا بھی میں چرہ ہے اور سننے والا بھی ہی ہے 'اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والا بھی ہی ہے اور اللہ تعالیٰ كو دكھانے والا بھى يمي ہے۔ جن لوگوں كو بھى اللہ كا ديدار ہوايا تمنا ہوئى تو وہ اسی وجود کے اندر ملے گا۔ اسی پیکر میں ملے گا کیونکہ وہ فی انفسکم ' تمارے اندر ہے ورنہ "فی انفسکم" جو ہے وہ Animal میں ہو یا تو کیا تھا لیکن نہیں ہے۔ یمی انسان ہے فی انفسکم - یمال پر كچھ لوگ جو بين وه مراه مو كے كه شايد الله شعور كا نام ب شايد الله عرفان کا نام ہے 'شاید اللہ کسی آگاہی کانام ہے گر ہرگز نہیں! وہ اللہ تو ایک ذات ہے۔ یہ آگاہی کے شعبے جو ہیں یہ تو ویسے اضافی صفات ہیں' Attributes ہیں۔ اور آپ کے وجود کے اندر ہی سارا واقعہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی محبت ہو جائے وض کرو آپ کو اللہ تعالی سے اللہ كے ليے محبت ہو جائے تو پھر آپ ديكھيں گے كہ آپ كے يرابلم جو ہیں وہ برابلم نہیں رہتے۔ نماز میں اگر کسی کا رجوع ہو جائے " توجہ مل جائے تو اگر اے کمیں کہ آپ کے بی بیار ہیں اور آپ نماز پڑھنے جا رے ہو تو وہ کے گاکہ نمازی کا بچہ کون ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے کام میں لگ جائیں تو پھر کوئی پراہلم نہیں رہے گا۔ گر آپ پراہلم میں یرے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ اپنا اصل کام نہیں کرتے۔ آپ کام کو آپ نے فرض بنایا ہوا ہے۔ زندگی جو کہ فرض تھی اے آپ نے شوق بنایا ہوا ہے جب کہ دین جو شوق تھا اس کو آپ فرض کہتے ہیں۔ دین کیا

تھا؟ یہ آپ کا شوق تھا اور آپ اس کو فرض کمہ کے مجبوری کے ساتھ بورا کر رہے ہیں اور زندگی جو کہ فرض تھی آپ نے اس کو شوق بنا دیا۔ اب آپ زندگی میں شوق کے ساتھ بھاگتے ہیں اور یمال مجبور ہو کے آتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اللہ کے کام کو شوق بنالیں اور زندگی کو مجبوری کے ساتھ گزاریں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ عام آدمی کے گاکہ میں یہ کام اس لیئے کر رہا ہوں کہ بچوں کا کام ہے اور یہ اللہ کا عم ہے۔ اگر اللہ کے کہ یہ میرا عم ہے کہ بچے کوئی نہیں' باپ کوئی نہیں اور نہ تم کسی کے خاوند ہو۔ تو یہ اس کا حکم مقدم ہے اور پھرید سارا کھ سکنڈری ہے۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جب دنیاوی چروں سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر اللہ کے علم کی طرف جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے! اس لیے مجوریوں کو Accomodate کرنا ہی آپ کے دین کی نفی ہے۔ دین کی راہ میں مجبوری کوئی نہیں ہوتی اور شوق کی راہ میں معذوری نہیں ہوتی۔ کیا شوق کی راہ میں بھی کوئی مغذوری ہوتی ہے! اگر کوئی کے کہ مجھے این محبوب سے بری محبت ہے اور اسے پت علے کہ اس کا محبوب لاہور اسٹیشن سے گزر رہا ہے اور ملاقات کا موقع ہے مگروہ کے کہ کیا كرول ميرے بي بيار ہيں۔ تو اس كى محبت اور شوق ميں كى ہے۔ اس ليخ آب اين شوق كي حفاظت كرنال حفاظت كرنے كا طريقه كيا ہے؟ شوق کی خانقاہ پر مجبوریوں کا قتل عام کرو۔ کمنے کا مطلب یہ ہے کہ "اللہ اكبر"كر كے قرمانيال كرو مجبوريوں كو پيش كرو اور انہيں جھينٹ چڑھا دو-تو شوق پھر سرفراز ہو جائے گا اور شوق بروان چڑھتا جائے گا۔ آپ کا دین بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اس دنیا کا سارا واقعہ عارضی ہے اور بیہ سارے

ہنگاہے عارضی ہیں۔ اس لیئے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیئے اور آپ مشکلات کو آسانی سے اور خاموشی سے زہن سے نکال دیں۔ سوال :۔

جناب عالى! كيا انساني مجبوريوں ير معاشياتي سائنس لاگو موتى ہے؟

جواب :-

الیانہ ہو کہ آپ امیر ہونے کا نسخہ بناتے رہیں اور ایمان کزور ہو جائے یا پھر آپ کا سفر پورا ہونے کا وقت آ جائے۔ کیمیا گر وہ لوگ ہوتے ہیں جو فافٹ مال بنا لیتے ہیں۔ ایک کیمیاگر ایک آوی کے پاس گیا اور کما ك اگرتم چاہو تو ہم تھوڑے ہى عرصے ميں كيميا بناليس گے۔ اس آدى كے بال شادى تھى اور مهمان بيٹھے تھے۔ اس نے كيميا كرسے كماك ذرا مُعْمرو ، پھر اینے دوستوں سے کما کہ اینے زبورات لے آؤ۔ جب زبورات كا وُهِر لك كيا تو اس نے كيميا كر سے كماك تو تو جب سونا بنائے كا اور ہماری کیمیا یہ ہے کہ بنے بنائے مل رہے ہیں اور اس وقت سب کے پاس یہ بغیر کیمیا کے ہے اور ڈھروں ڈھر ہے۔ تو جو کیمیا گری کا راز نہیں جانے ان کے گرمیں کیمیا برس رہا ہے اور آپ ابھی کیمیا بنانے کا سوچ رے ہیں۔ دین کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ قبول کرنے کی توفیق پدا کریں' اپنی اصلاح کریں اور اصل کیمیا اندر سے نکالیں جو کہ تمنا کو Crush کرتا ہے ، ختم کرتا ہے اور اس فارمولے کو چھوڑ دیں کہ کس سے کیا بنا ہے۔ معایہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے طالت کے مطابق ب نمیں کمنا کہ اگر میں آپ کو زیادہ دولت دیتا تو پھر آپ جواب دہ ہوتے

بلکہ اس نے آپ کی غربی کے اندر ہی آپ سے سوال بوچھ لینا ہے۔ اس نے جو سوال مرنے کے بعد یوچھنا ہے وہ آپ اینے آپ سے آج ہی بوچھ لیں تاکہ آپ کو اس کی کی خرہو جائے۔ اللہ یو چھے گاکہ تیرا رب كون إلى تو لوگ كىيں كے بير! يالنے والے كو رب بولتے بين نال اور آب كوكون يالا ع؟ الله يالا ع- اكر آب كويد يقين مو كياكه آب كا رب الله ہے اور اگر بدیقین ہو جائے تو پھر آپ سوچیں گے کہ بیبہ دفتر ے لاتے ہو یا کارخانے سے لاتے ہو۔ تو جن ذرائع سے اور جن محتول کے بعد آپ بیبہ لاتے ہیں وہ ذرائع اور محنتیں بھی اللہ کی عطا ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں پالنے والا ہوں۔ جن لوگوں نے یہ دریافت کر لیا كم يالنے والا مارا اللہ ب تو انهول نے يه راز سمجھ ليا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا جن لوگول نے کماکہ جمارا رب اللہ ہے اور پھر اس ير قائم مو كئ تو ان ير فرشة نازل موت بين- فرشة ان ير نازل ہونے امطلب کیا ہے کہ وہ آپ ہی فرشتے ہیں۔ لعنی کہ اب وہ کس کا اللہ ہے، رب کس کا اللہ ہے؟ جو امیر ہونے کی تمنا کو سب سے پہلے روکے۔ اس کی زندگی میں آسانیاں پیرا ہو جائیں گی۔ مومن کہتا ہے کہ اگر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں یا نہیں ہوتیں تو ہمیں اس سے غرض کوئی نہیں كيونكه جيسي بھي زندگي ہے ہم اس ميں الله كا راسته بنا رہے ہيں۔ اگر کوئی کے کہ کی غریب کی مدد کرنے کی بردی خواہش ہے اور میرا دل بردا ب تاب ہے تو اس کو چاہئے کہ غریب کی مدد کرے اسے کھ وے دے کہ مارا بروی بے چارہ غریب ہے۔ جس نے دین ترک کر دیا اور جواز یہ رکھا کہ میں اس غریب کے غم میں دین سے الگ ہو گیا ہوں تو وہ رد ہو

10.1.0

جائے گا۔ غریب کا بیغ نقلی ہے۔ آپ غریبوں کو اللہ کے حوالے کرو اور اگر خود غریب ہو تو اللہ کے حوالے ہو جاؤ۔ امیر کون ہے؟ جس کی تمنا زیادہ امیر ہونے کی نہ ہو۔ بس وہی امیر ہے جس میں Improvement کی گنجائش نہ ہو اور جو زیادہ کا ساکل نہ ہو۔ غریب کون ہے؟ جس کی حسرت مجھی یوری نہ ہوئی ہو وہ غریب ہے۔ غریب اصل میں وہ انسان ہے جس کی جیب بھری ہوئی ہو اور نگاہ خالی ہو۔ بس وہ انسان غریب ہی غریب ہے۔ سب سے بمتریہ ہے کہ جیب خالی ہو اور نظر بھری ہوئی ہو۔ اس لیے آپ کا بیہ جواز اللہ کے ہاں بالکل نہیں چلے گا۔ اللہ تو پیغیروں کو غربی کے ساتھ پیغیری دے دیتا ہے۔ اگر اللہ غربی کو برا سمجھتا تو پھر ان کو پیغیری نہ دیتا اور وہ پیغیبر کہتے کہ اس بادشاہ کے یاس و فرعون کے یاس بید بھی بہت ہے اور اس کے یاس بادشاہت بھی ہے۔ تو یہ جو بادشاہت کا ہونا ہے ' معاشیات کا اچھا ہونا ہے ' یہ سارے کا سارا آپ کے رائے کا وحوکہ ہے۔ اگر واتا صاحب کاعرس ہو اور مزارید حانے والے باوشاہ واشاہ کے نائب یا گورنر جاور چڑھانے کے لیے آ جائیں تو کیا ہو گا۔ معایہ ہے کہ کسی بزرگ کے آستانے پر جانے والا اس وقت بزرگ ہو گاجب وہ اس کے رائے برطلے والا ہو گا۔ بدنہ ہو کہ وہ وہاں سونے کا پھھا لگا آئے۔ واتا صاحب سونے کے عکھے کو کیا كرس كے انہوں نے اپنى زندگى ميں پنكھا استعال نہيں كيا ہو گا۔ درويش لوگ تو دروایش ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رائے کو اس ونیاوی انداز کا مت سوچو۔ وہ اور راستہ ہے اور انداز ہے۔ اس راستے پر چلنے والے اس راہ کے مسافر ہوتے ہیں۔ اب آپ سے دیکھیں کہ اللہ کی

راہ پر چلنے والے اس راستے پر کیا بھی کوئی غریب چلا؟ ضرور چلا بلکہ سب جگہ پر چلا۔ آپ سے دیکھیں کہ کیا کوئی فاقے والا 'اللہ والا ہوا؟ ضرور ہوا۔
کیا بھی بیماری میں اللہ کا قرب ملا؟ ضرور ملا! کیا بھی ایسے لوگ ہوئے جو برے عیالدار ہے اور اللہ والے ہوئے؟ ہوئ! کیا ایسے لوگ ہے جو برے سخت بیمار ہے 'اور اللہ والے ہوئے؟ ضرور ہوئ! کیا ایسے لوگ سے جو برے سخت بیمار ہے 'اور اللہ والے ہوئے؟ ضرور ہوئ! کیا ایسے لوگ سے جو برے برے بادشاہ سے اور اللہ والے ہوئے؟ ضرور ہوئ! کیا اللہ کی راہ مالدار لوگ بھی بھی اللہ والے ہوئے؟ ضرور ہوئ! تو نہ غربی اللہ کی راہ میں رکاوٹ ہے اور نہ امیری اللہ کے قرب کی ضانت۔

اب آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے۔ آمین بر حمتک یا ارحم الراحمین



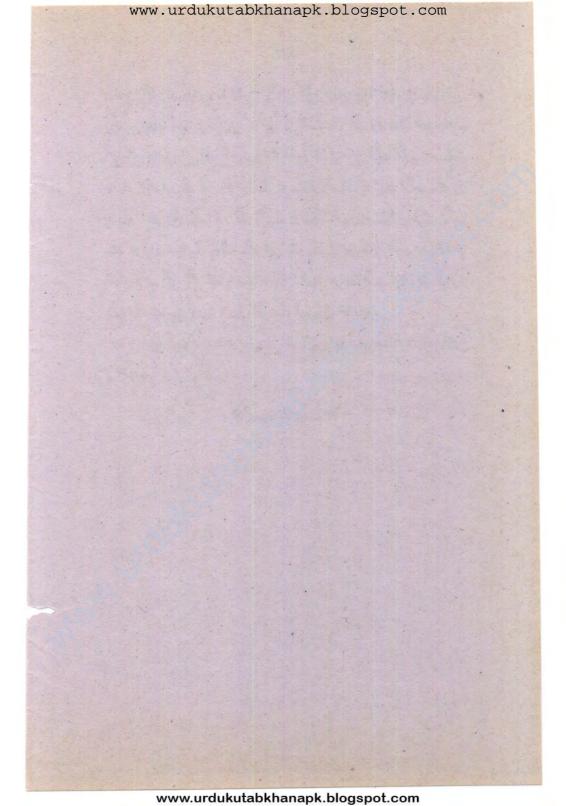

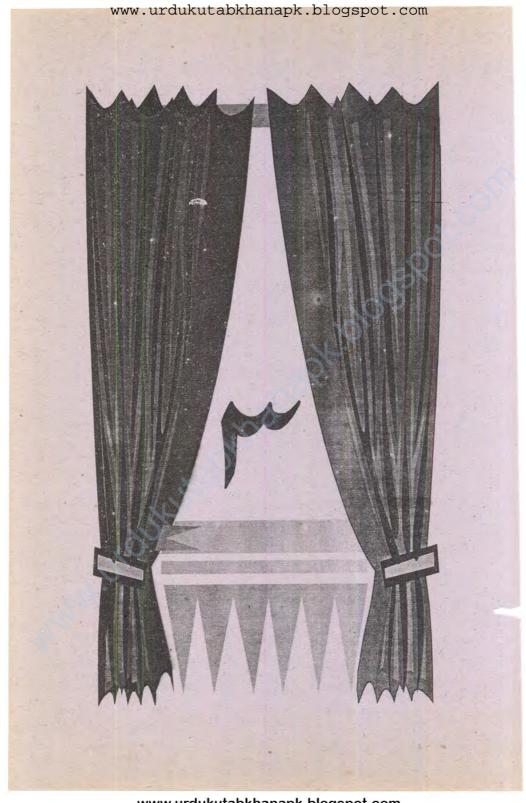

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

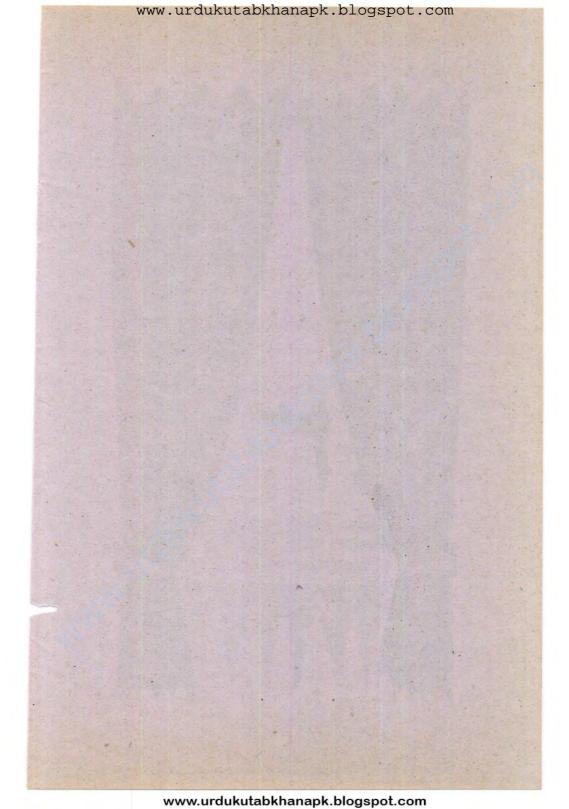

الله نے جس دین فطرت پرہمیں پیدا کیا ہے اس دین اور فطرت سے کیام ادے؟ خالق كائنات نے ہمارى زندگى كاكيامقصد بنايا ہے؟ س مین عمل کہاں سے شروع کروں؟ الركوئي ظالم ہوتو ہم مظلوم كيے نہ بنيں؟ اگرمیں اسے بچے کو مارنے والے کوچھوڑ دوں تو وہ دوس سے بيولكوماركا؟ الله تعالی کی پیندیدگی میں کیا مصلحت بوشیدہ ہے؟ میں اللہ کی پیندیدہ باتوں یمل کرنا حابتا ہوں۔ ا گرظم کرنے والے کومعاف کر دیں تو وہ تواورظلم کرے گا؟ بهارى زندگى مين عمل كارزلك كيون بين آتا؟ الله كے معافی والے حكم میں كيا حكمت بوشيدہ ہے ؟ کیاایانہیں ہے کہ معاف وہی کریں جو مارنے والے ہیں؟ كيا كافركوبهي معاف كردي؟ ۱۳ کیاعادی مجرم کومعاف کردیں؟

۱۳ اگرکوئی میرے سر پرہتھوڑ امار دیتو کیااسے بھی معاف کر دیں؟

١٥ كياانسان كوايخ ساتھيوں كے اعمال كامحاسبكرنا جا ہيے؟

۱۲ ماں باپ کے بارے میں جو حکم ہے کیادہ عورتوں اور مردوں کے لیٹے برابرہے؟

ا میں اپنے شوہر اور گھر کو کیسے راضی رکھوں؟

١٨ حفرت امير خسرو" كاعرس بهى بموتا ہے اور يوم بھى منايا

جاتا ہے۔ایسا کیوں ہے؟

١٩ " آبادشهر کی اس مسجد کے نام جہاں لاؤ ڈسپیکرنہیں ہے" سے

كيامرادى؟

٢٠ مين الله كريم كي مصلحت جاننا جا بتا بون؟

٢١ ہم تواللہ كففل سے آپ تك بينج كئے باتى جو بہت سے لوگ

ہیںان کے لیے موقع ہونا جا ہیے .

۲۲ آپ کی تریک میں آنے کے لئے کیا کررہے ہیں؟

٢٣ ہم چاہتے ہیں کہ ہماراسفرجلد طے ہوجائے؟

سوال :-

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے عہیں دین فطرت پر پیداکیا تو اس دین سے اور فطرت سے کیا مراد ہے؟ جو اب :۔

 کہ یہ علم ہے، یہ کتاب ہے اور اس کتاب کے حوالے سے ایک اور کتاب ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان لائبریں میں بیشا ہوتا ہے اور زندگی باہر گزر رہی ہوتی ہے، تو وہ اگر باہر کی زندگی کے لیے لائبری استعال کر سکے تو پھر تو وہاں اسٹڈی کرتا جائے گا لیکن زندگی میں پھے ایسے مسائل پیڈا ہو جائے ہیں جو لائبریری میں حل نہیں ہو کتے اور وہ مسائل حل کرنا بھی بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ لائبریری کی کے اندر آپ کا ٹائم ضائع ہو جائے۔ میں آپ کو ایک خاص بات بتا رہا ہوں اور آپ اس بات پر غور کریں۔ آپ دو کام ضرور کرلیں، ایک کام بوں اور آپ اس بات پر غور کریں۔ آپ دو کام ضرور کرلیں، ایک کام بیت ہے کہ میں اور آپ اس بات پر غور کریں۔ آپ دو کام ضرور کرلیں، ایک کام بیت ہے کہ میں ایپ کس بیت نہ کہنا پڑ جائے کہ میرا وقت ضائع ہو گیا۔ آپ ایپ آج کو ایسا بنائیں کہ کل کس سے نہ کہنا پڑ جائے کہ میرا وقت ضائع ہو گیا ہے۔ بنائیں کہ کل کس سے نہ کہنا پڑ جائے کہ میرا وقت ضائع کر دیا اور اب وقت بورے فیصد لوگ یہ کس سے کہ میں نے وقت ضائع کر دیا اور اب وقت بورے فیصد لوگ یہ کس سے کہ میں کے کہ میں نے وقت ضائع کر دیا اور اب وقت بھی ضائع کر دیا اور اب وقت

جاتا ہے۔ پھر کچھ وقت تقریبات میں ضائع ہو جاتا ہے کچھ وقت ایسے مشاغل میں ضائع ہو جاتا ہے جن مشاغل کا آپ کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو تا۔ اگر آپ میں سے کسی نے پیاڑ پر جانا ہو اور وہ یمال بیٹا ہوا سوچ رہا ہو کہ زمین کے واقعات کیا ہیں اور صحرا کے واقعات کیا ہیں تو اس کا وقت تو ضائع ہو گیا۔ اسے چاہئے کہ پہلے اپنی چڑھائی کا انظام كرے۔ اس طرح وہ فيمتى وقت ضائع ہو جاتا ہے جو آپ كے مقصد کے علاوہ ہو۔ اس وقت کا مقصد اس وقت سے باہر ہو جاتا ہے۔ آپ كوشش يه كرين كه آپ كا وقت ضائع نه مو'اس سے آپ كو آسودگى يدا ہو گي اور آپ كو سكون ملے گا۔ آپ كوئي ايبا كام نه كرناكه جس كام ير كسى اور وقت ميس آب كو پچھتانا ير جائے۔ اور اين اعمال سے ليمن آپ سے سہوا" یا عملاً" کوئی الیا عمل سرزونہ ہو جائے کہ جس سے کسی اور Moment میں آپ کو پیجتانا یر جائے۔ آج کا زین جس طرح کا ے کل کو عین مکن ہے کہ آپ کا کچھ اور ذہن ہو جائے لینی Mature ہو جائے اور باشعور ہو جائے۔ جب آج کا نا پختہ زہن کل پختگی میں داخل ہو گا تو کمیں ایبانہ ہو کہ آج کی بیا نا پختہ بات کل کے پختگی کے زمانے میں آپ کو ناگواریا ناروا گزرے۔ اس سے پھر آپ ہی کو تکلیف ہو گی کہ بیا کنگن میں نے غلط زمانے میں پین لیا تھا۔ یہ خیال كاكلكن موتا ہے اور يہ كنگن كائنا برا مشكل موتا ہے۔ المذا آپ بھى كوئى الیا کام نہ کریں کہ جس سے آئدہ آپ کو دقت کا احماس ہو۔ آپ وقت ضائع نہ کریں کیونکہ وقت زندگی ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملا ہے وہ وقت ہی تو ہے اور باقی سب آپ کو وقت کے

استعال کرنے کے شعبے ملے ہیں اور طریقے ملے ہیں۔ اللہ تعالی نے کما ے کہ یہ بے چارے کمال وقت ضائع کرتے پھرس کے ' بے کار رہ کے تھک جائیں کے المذا ان لوگوں کو کچھ منظر بنا کردو' پھر منظر بنا کردے دما اور آپ کو نظارہ کرنے والا بنا دیا کہ آپ وقت اس طرح گزار لو کہ نظارے دیکھ لو' سورج ' جاند' ستارے' بہاڑ' درخت ' وادیاں' جراگاہی اور یہ شیں کیا گیا! منظر کو ریکھنے سے آپ کا وقت جو ہے وہ فطرت کے قريب كزرے كالے پر سوچ ميں وقت كزر جائے كا الفتكو ميں وقت كزر جائے گا سننے میں دفت گزر جائے گا کھانے پینے میں وفت گزر جائے گا اور سونے میں وقت گزر جائے گا۔ تو وقت گزرنے کے یا وقت گزارنے کے لوازمات اور انظامات جو ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو ملا کیا ہے؟ تو ایک بات کی ضرور احتباط كرنى چاہيئے كه كميں وقت ضائع نه ہو جائے۔ وقت جو ب وہ بعض اوقات ایسے ضائع ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آج وقت گزر تا نہیں ے اب کیا کیا جائے؟ تو جو وقت گزر ما نہیں ہے تو جب وہ وقت گزرے گاتو یہ بدی ہی وقت سے گزرے گا اور یہ آنے والے وقت کو بہت ہی تکلیف دہ بنائے گا۔ وہی وقت تو زندگی ہے۔ وقت اگر مقصد کے قریب رے تو پھریہ ضائع نہیں ہوتا۔ تو آپ اینا کوئی مقصد بنا لیں گر آپ تھوڑی سی یہ احتباط کریں کہ جو مقصد آپ بنا رہے ہیں یا جس کو تلاش كررم بن كيس ايانه موكه زندگى ختم مونے يربه فيصله كرنايات كه وہ مقصد ہی غلط تھا۔ پھر اس کا آپ کو بوا افسوس ہو گاکہ میں نے جو مقصد بنایا تھا وہ تو میرا مقصد ہی نہیں تھا اور اس کو مقصد میں نے خود ہی

بنایا تھا' اول تو میں مقصد کے ساتھ Sincere نہیں تھا اور دو سرا میرا مقصد بھی میری ذات کے لیے Sincere نبیں تھا ' مخلص نہیں تھا۔ اس بات كا دو برا عذاب مو جائے گا۔ آپ يہ دو چھوٹے سے كام كرلين ايك تو اليا مقصد بنائيس كه زندگى سے رخصت موتے وقت آپ كو ندامت نه ہو' افسوس نہ ہو اور پھروفت ایے گزاریں کہ آپ کا اپنے مقصد کے حوالے سے وقت ضائع نہ ہو۔ اپنی ذات کا احرام بھی ضرور رکیس 'اینے آپ ير رحم كريس- اينا احرام بهت مشكل موتا ب ليكن برا ضروري موتا ہے۔ تو آپ این Pity این کرور جان پر Pity کریں' تھوڑا سا رحم کریں۔ آپ اس جان کو کیوں ضائع کر رہے ہیں اور اس کو مرابی میں کیوں لگاتے ہیں' اینے آپ کو ضائع نہ کریں بلکہ اس کو Preserve کریں 'محفوظ کریں اور اس کو سنبھالیں' یہ آپ کے برے كام آئے گا۔ يہ وجور جو آپ كى صفات كے ساتھ موجور ب يہ آپ كے كام آئے گا۔ يى آپ كا آج ب اور يى عاقبت بے۔ يى آپ كا - Hereafter S = let 2 Day after S' - Tomorrow این اس وجود کو آپ نے کوشال کوشال آگے لے کر جانا ہے 'خرامال خرامال اس کو آپ نے عاقبت کے گھر میں پہنچا دینا ہے اور پھر آپ آزاد ہو جائیں گے۔ مر آپ نے تو اس کو برزے برنے کر دیا ہے' اس کی Disintegration کر دی ہے' اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے' اس کی Fragmentation کردی ہے۔ لندا پیثانی سے بیخے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ این زندگی ضائع نه کریں وقت کو ضائع نه کریں۔ آج کوئی ایبا عمل نہ کریں کہ کل Tomorrow آپ کو پچھتانا یڑے اور کوئی ایسا مقصد نہ

بنائیں کہ آپ کا Hereafter آپ کی آخرت تباہ ہو جائے۔ اگر آپ ان حوالوں سے سوالات یر غور کریں تو پھر آپ Serious ہول گے۔ آپ کے اندر آب Seriousness پیدا ہوئی جاسے۔ اصل میں ب زندگی ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے کیونکہ آپ کب سے اس کو ضائع كرنے ميں لگے ہوئے ہيں ليكن يہ ضائع نہيں ہوئى اپ اس كو مارتے رہے ہیں لیکن یہ پھر بھی زندہ ہو جاتی ہے ' آپ اس کو خیال کی آگ میں میں عین خیال کی پیشانی میں والتے ہیں لیکن پر بھی آپ Easy ہو جاتے ہیں' اس آگ سے باہر نکل آتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی آپ کو بھاتا آرہا ہے جب کہ آپ نے تو اینے آپ کو تباہ کرنے کی بدی تدبیریں كى بيں- الذا آپ اس بات ير بارى تعالى كا شكر اداكرتے جاكيں اين وقت کو ضائع ہونے سے بچاتے جائیں "آپ وہ مقصد بنائیں کہ آپ کو زندگی چھوڑتے وقت ندامت اور شرمندگی نہ ہو۔ اب آپ اور سوال كرس - سنجيدگى كے ساتھ سوال كرس اور فكر كے ساتھ سوال كرس-

سوال :-

آپ فرماتے ہیں کہ زندگی کا ایک مقصد بناؤ کیکن عرض یہ ہے کہ سرا خالق کا ننات نے ہمارا بھی تو کوئی مقصد بنایا ہوگا' وہ کیا ہے؟ جو اب :-

خالق نے آپ کو زندگی دی ہے اور خالقِ کائنات نے آپ کو ساری بات بتا دی ہے' ساری بات Define کردی ہے۔ اس نے آپ کو مزارہا طریقے بتا دیتے ہیں' رائے بتا دیتے ہیں اور ان کی تشریحات بھی

بتا دی ہیں۔ خالق نے دین آپ کے حوالے کر دیا ہے' اب آپ اس بر طلتے جائیں۔ مال باب آپ کے حوالے کرویئے ہیں' اب آپ مال باپ کا حكم مانتے چلے جائيں۔ خالق نے آپ كو زندگى دے دى ہے اور آپ این زندگی کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ خالق نے فرمایا ہے کہ یمال کے عمل کی آگے جاکر جواب وہی ہوگ۔ خالق نے ایک برا آسان عمل بنا دیا ے کہ میں اور میرے فرشتے حضور پاک متنا علاق ی ورود شریف مجیج جارے ہیں اور آپ ورود شریف ہی جیجے چلے جاؤ۔ خالق کی بات تو بوی آسان ہے۔ خالق کی بات کو تو بندوں نے مشکل کر دیا ہے۔ خالق نے تو بدی آسان بات کی ہے کہ کمانا جو ہے یہ زندہ رہنے کے لیئے ہے اور آب اتنا كمات جاؤكه زنده رج جاؤ اور زنده ايس رج جاؤكه اس كا شكر اواكرتے جاؤية آپ كا خالق جو ب وہ عبادت كے لينے ب اور باقى كأئنات كا خالق جو ہے وہ صرف تخليق والا ہے۔ ليكن آپ كا خالق جو ہے وہ آپ کا معبود بھی ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو سے بڑی آسان بات ہے کہ خالق تو وہ ہے ہی اور ساتھ میں اللہ بھی ہے۔ تو مارا خالق مارا معبود بھی ہے۔ اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔عبادت کیا ہے؟ عبادت وہی ہے کہ انسان کا انسان ہونا عبادت ہے۔ اللہ طابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے آپ اس کو چھوڑ دو۔ کیونکہ اللہ کا ثبوت صرف عابد ہے۔ معبود کا شبوت کون ہے؟ وہ جمال آپ کی پیشانی جھکتی ہے وہ معبود ہے اور یہ آخری بات ہے ؟ That's all ورنہ تو معبود کا اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ خالق کا ثبوت آپ کا ہونا ہے۔ آپ کا ہونا اگر آپ کے بس میں ہوتا تو آپ کھ اور ہوتے۔ آپ کا ہونا اگر والدین کے بس میں ہوتا

تو وہ Exactly کے اور چاہتے یعنی لڑکیوں کی جگہ پر لڑکے چاہتے لڑکوں کی جگہ پر لڑکے چاہتے لڑکوں کی جگہ پر لڑکیاں چاہتے اور جو صاحبِ اولاد نہیں وہ صاحبِ اولاد ہونا چاہتے اور جن کی زیادہ اولادیں ہیں وہ کہتے کہ اولاد نہ ہو۔ اور اس طرح پریشانی ہوتی۔ تو جو بھی تخلیق ہے یہ خالق کا احسان ہے۔ یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم زندگی کو اللہ کا احسان کمہ رہے ہیں وگرنہ کچھ لوگ مربانیوں کو بھی آزمائش کہتے ہیں۔ مثلا "اگر پیسہ مل جائے 'مرتبہ مل جائے' درجہ مل جائے' رینک مل جائے یا باوشاہت مل جائے تو وہ اس کو بھی مصیبت سیجھتے ہیں۔ زندگی جو ہے وہ تو۔

مفلی میں بھی گزر کرتی ہے یہ تخت پر بھی سکیاں بھرتی ہے یہ

یعنی ایک جگہ تو تخت پر زندگی رو رہی ہے اور یہاں غریب بھی آسودہ حال ہے کہ اگر شام ہوگئ ہے تو پھر سوجاتا ہے۔ یعنی اس کی زندگی بادشاہ ہو گئ ہے کہ اللہ اللہ کرتا ہے اور سوجاتا ہے اور وہاں تخت پر پیشانی ور پیشانی ہے کہ نہ سو سکتا ہے اور نہ جاگئے میں قرار ہے' دو سرول کو ختم کرنے کی فکر ہے' بس زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ خالق نے کہا ہے کہ زندگی پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ تیری زندگی تیرے اپنے لئے عذاب بن جائے۔ تو زندگی کا عذاب یہ ہے کہ کسی کو تکلیف پنچانا۔ اس عرح آپ کو خود تکلیف پنچانا۔ اس بچو۔ اگر آپ معاف کر دو گے تو نجات پا جاؤ گے۔ تو جو شخص کسی کو گیا کہ کر فتار کر کے بیٹھا ہے تو وہ خود آپ ہی گر فتار ہوا پڑا ہے۔ جس کو آپ گر کر بٹھایا ہوا سے تو کون کا مقصد یہ ہے کہ آدھے بندے آدھے

بندول کو گرفتار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ دبوچا ہوا ہے لوگوں نے دوسرے لو دوسرے لو دوسرے لو دوسرے لو دوسرے لو کار خوال کو پکڑ رکھا ہے اور دونوں ہی گرفتار ہیں۔ ایک دوسرے کو Dominate کرنے والے اور نیچا دکھانے والے سب عذاب میں مبتلا ہیں۔ کوئی شخص سادہ بات نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص دین بیان کرنا شروع کرتے وہاں سے سیاست کے حیدان میں کردے تو وہ دین بیان کرتے کرتے وہاں سے سیاست کے حیدان میں پہنچ جاتا ہے۔

بلائے ناگماں نازل ہوئی ہے ہر اِک سینے میں جاں بے کل ہوئی ہے

خدا جانے کیا قرہو گیا ہے کہ کسی کو اگر دو آدی مانے لگ جائیں تو وہ آدمی فرعون سے کم نہیں بنآ۔ اللہ تعالی نے کما ہے کہ فرعون ایسے آدی کو کہتے ہیں کہ جس کو چار آدی سجدہ بھی کرتے ہوں۔ اس لیے فرعون كمتا تفاكم اناربكم الاعلى مين تمهارا اعلى رب مول- يد وبال كي تنیب تھی کہ لوگ Prostrate کرتے تھے ' تورہ کرتے تھے۔ تو اگر چار آدمی سلام کرنے لگ جائیں 'مانے لگ جائیں 'مال ' بیسہ اور حکومت مل جائے تو انسان کتا ہے کہ انا ربکم الاعلٰی۔ انسان خود بری طاقت ہے اور جب اس کو ذرا شعور ملتا ہے تو وہ خدا جیسا ہونا جابتا ہے لیکن یمال اللہ نے کہا ہے کہ تم میرے جیسے بنا تو چاہتے ہو لیکن نہ تو میری مال ہے اور نہ باپ ہے اور نہ میری اولاد ہے اور ہم ہر پیدائش سے سلے ہیں اور ہر موت کے بعد ہیں' ازل کے ہم خالق ہیں اور اید کے بھی ہم خالق ہیں' اور ہم وقت سے باہر ہیں۔ اور وہ اللہ ایک اور ہی کائنات ہے جمال وقت نہیں ہے۔ اس لیٹے آپ لوگ اس سے اکتباب کر سکتے ہیں ا

فیض لے سکتے ہیں اور ووسرے واقعات کر سکتے ہیں لیکن سے یاد رکھنا کہ اس جیسا نہیں کر عکتے۔ بس اپنی زندگی کو سادگی سے گزارتے جائیں اور وریا کی طرح چلتے جا کیں۔ وریا کا دین کیا ہے؟ وریا روال دوال چاتا جا رہا ہے۔ سورج کا فرہب کیا ہے؟ سورج کا فرہب روشن ہے۔ تو سورج اس دن کافر ہو جائے گا جس دن وہ روشنی دینا بند کر دے گا۔ جب تک Heat اور Light ہے مورج ہورا مومن ہے اور مورج این ایمان سے ذرہ بھی آگے پیچے نمیں ہوا لیکن آپ لوگ آگے پیچے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ اپن تخلیق کے حوالے سے ان لوگوں سے سوال بوچھو جنہوں نے انسان کو جانا اور بہ بہجانا کہ انسان کا مقصد کیا ہے۔ جو لوگ اسلام کو نمیں مانے 'کی اور ندہب کو مانتے ہیں کی Reformer یا مصلح کو مانت بین کسی اخلاقیات والے کو مانتے بین کسی اور Sage کو کسی Saint کو' بزرگ کو' دانا کو' یا کسی فلفی کو مانتے ہیں تو وہ آپ کو بنائے گاکہ بات سے ہے کہ کی کو تکلیف نہ دو عذاب نہ دو اور باقی انسانوں کے لیے عافیت بدا کرو اور کم از کم بیہ ہو کہ آپ کا وجود باقی انسانوں کو گرال نہ گزرے۔ تو یہ عافیت کی بات ہے۔ اور آپ تو ایک دوسرے کو تکلیف دینے والے لوگ ہیں۔ تو آپ کی زندگی دوسرے لوگوں کے لئے باعثِ رجت ہونی چاہئے۔ مقصد یہ ہے اگر آپ کے یاس مال ہے تو آپ کا مال ان لوگوں کے کام آنا چاہئے جن کے پاس مال نس ب- اگر سے بیہ صحح کام آجائے تو یہ تو بت اچھی بات ہے۔ تو علم آگر کسی بے علم کے کام آ جائے تو یہ کیا ہی اچھی بات ہے۔ کوئی بھی چیز كسى اورك كام آجائے توب بت بى اچھى بات ہے۔ تو اللہ نے يہ بتايا

ہے کہ میں نے انسان حیوان اور سب کو خود ہی پیدا کیا اور سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ بتہ ہے کہ اللہ تعالی نے مقصد حیات بالکل واضح طور پر بیان کیا ہوا ہے کہ مسلمان کی زندگی کا کیا مقصد ہونا چاہئے۔ اب اس میں ہیرا پھیری کرنا بے وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ آپ نے دین کو مانا ہے تو دین کو ماننا آپ کا ایک مقصد حیات ہے۔ اگر کسی نے دین کو نہیں مانا ہے تو اس کو چھوڑ دینا بہت بہتر بات ے کیونکہ منافق ہونے سے کافر ہونا بہتر ہے۔ منافق ہونے سے بہتر ہے کہ آپ واضح طور پر کمہ دیں کہ ہمیں یہ دین راس نہیں آیا۔ ایک دفعہ ایا ہوا کہ ایک پیرصاحب کے مردول نے تبلیغ شروع کر دی اور انہوں نے ایک جوگ کو پکڑ لیا اور اس سے کما کہ مسلمان ہو جاؤ اسلام میں آجاؤ۔ جوگی نے کما کہ اگر اسلام تہمارے والا ہے تو یہ اسلام تو میرے قابل نہیں ہے اور جو اسلام آپ کے پیر صاحب والا ہے تو میں اس کے قابل نمیں ہوں۔ تو جوگی کا مطلب سے تھا کہ اصل اسلام بت بلند ہے آئیڈیل ہے اس میں تو میں آئی نہیں سکتا کیونکہ وہ مجھ سے بہت ہی بلند ے اور جو آپ لوگ Preach کررے ہو' تبلیغ کر رے ہو' بیرے قابل نہیں ہے۔ آپ نے اس کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ دوسرے اس میں آئیں۔ آپ نے Preacher بن بن کر مبلغ بن بن کر مسلمانوں کو اور اسلام کو اسلام بردھایا ہے۔ بعنی کہ لوگ اسلام کو گائیڈ کر رے ہیں کہ ایسے ہو جا اور ویے ہو جا۔ لنذا آپ لوگوں کے لیے Easy بن جائیں' لوگوں کے لیے Comfortable ہو جائیں آسان بن جائیں۔ یمال پر مسلمانوں نے اسلام کے نام پر گراہی پیدا کردی ہے۔

آپ یہ دیکھیں کہ جذبۂ غربی جو ہے وہ دو غریبوں کو قریب کر دیتا ہے۔ ایک نے یوچھا آپ کے طالت کیے ہیں تو دو سرا کہتا ہے کہ میں مزدوری كرتا مول- اور آب كيا بين؟ تو وه كهتا ہے كه مين بھى مزدورى كرتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ کل سے ہم اکشے ہی جایا کریں گے۔ اس طرح دو يمار ملے تو ايك كمتا ہے كہ ميرے سريس ورد رہتا ہے ووسرا كمتا ہے كہ میرے یاؤں میں درد رہتا ہے۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوگئے۔ تو ایک شعبے والے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مسفر جو ہیں وہ قریب ہو جاتے ہیں۔ تو کیا دو مسلمان قریب نہیں ہوسکتے؟ کیا آپ نے کوئی ایسا آدی دریافت کیا ہے جس کے ساتھ مل کے سفر کرسکیں عمل کر سكيس تأكه دونول مسلمان ثابت موجائين اور پهر بهائي بن جائيں- مرخير سے آپ اپنا آپ دیکھو کہ آپ این بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رے ہیں اور مسلمان بھائی کی باری تو بعد میں آتی ہے۔ تو کھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شعبہ ابھی وجود میں نہیں آیا کہ مسلمان جو بیں وہ مسلمان ہونے کے حوالے سے ایک وحدت ملت میں شامل ہو جاتے۔ تو مسلمان نے وحدت ملت کا سوال ہی پیدا نہیں ہونے دیا بلکہ مسلمان اسلام کی راہ میں دیوار بن کے کھڑا ہوا ہے اور پھر اسلام سے کہتا ہے کہ تو ب دیوار گرا كر دكھا۔ تو آپ بتاؤيمال ير اسلام كياكرے! تو آپ لوگوں نے ہى اسلام كو روكا ہے۔ يمال ميں اسلام كے نافذ ہونے كى بات نہيں كر رہا ہوں میں تو اسلام کے Comfortable " آسان ہونے کی بات کر رہا ہوں" Feasible 'عملی ہونے کی بات کر رہا ہوں اور دین فطرت ہونے کی بات كر رہا ہوں۔ ميں كتا ہوں كہ مسلمان اس كے رائے سے بث جائے تو

یہ دین فطرت بن جائے گا۔ مسلمان ہی دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے ٹوٹے ہوئے' شکتہ مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے' جھاڑالو ہو گیا ہے' ایک ووسرے کا حق مار رہا ہے ایک ووسرے کا گلہ گھونٹ رہا ہے اور قرین کھورتے وقت بھی دو ملمان Simultaneously جھڑ بڑتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا اسلام ہے۔ تو یمال پر اصلی اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنا نام ہی بدل لوں تو اچھا ہے کیونکہ مسلمانوں نے تو مجھے بالكل Betray كرويا ہے ، مجھ سے بے وفائى كروى ہے۔ ليكن وہ اللہ جو ہ وہ واللہ خیر المکرین ہے لینی وہ باری تعالیٰ ایس ترکیب تکالے گا کہ وہاں تمہاری سب ترکیبوں پر یانی پھرجائے گا۔ یہ اللہ کے کام ہیں کہ وہ مری کے مزور جالے سے طاقتور ترین دلیل نکال لیتا ہے۔ اس کے کام ہی اور ہیں ، وہ تو پھر وریاؤں کی رفتار ہی الٹی کر سکتا ہے۔ تو اصل بات سے ہے کہ اللہ کی باتیں تو پھر اللہ ہی جانے۔ اللہ کو کسی زمانے میں کچھ کرنے میں بھی کوئی وقت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ لله جنود السمولت والارض زمين اور آسانول كے لشكراس كے اينے ہيں' اس کو کسی وسٹن کا ڈر ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے لشکر بھی رکھے ہوئے ہیں اور اس کا دستمن بھی کوئی نہیں ہے۔ تو بیر اس کی رونقیں ہیں اور جلوے ہیں۔ آپ لوگوں کی ان سب باتوں سے اللہ کو کیا فرق ہو آ ہے۔ بسرحال ایک بات ضرور ہے کہ اللہ آپ کو نمیں چھوڑے گا' اور آپ کو مسلمان ہی بنا کر چھوڑے گا۔ یا تو آپ لوگ سیدھی طرح سے مسلمان بن جائيں يا پھر مسلمان بنا ير جائے گا كيونك مسلمان اس مقام ير بي جمال پر نظر انداز شیں کئے جا کتے۔ اب یہ آپ لوگ سوچ لیں کہ کیا

كنا ہے؟ اس لين الله تعالى نے آپ كو آپ كا مقصد بتايا ہے۔ آپ لوگ ذاتی طور پر ایک دوسرے کے حقوق دینا شروع کر دو' بھائی کو بھائی کا حق دے دو' مال باپ کو مال باپ کا درجہ دے دو' بیوی کو بیوی کے حقوق ادا کر دو اور پڑوی کے خفوق ادا کر دو۔ آپ صرف اتنا کام کر دو تو ہم اللہ تعالی سے درخواست کریں گے کہ اس کا نام مسلمانوں میں لکھ دے۔ تو بہ آپ کے لیے کافی مقصد ہے اور ہم سب دعاکریں گے کہ آپ کا نام مسلمانوں میں لکھا جائے۔ اگر آپ کی تحویل میں رہنے والا کوئی ذی جان انسان عانس لينے والا انسان بولنے والا انسان جمعی بھی اللہ کے سامنے یہ فریاد کردے کہ میں اس کی تحویل میں رہ کر مظلوم تھا تو پھر اسلام آپ كى مدونيس كرے گا۔ اسلام مجھى ظالم كى مدونيس كرتا ہے۔ آپ صرف اتنی سی بات کر لو کہ آپ بھی ظالم نہ بنو اور خاص طور پر ان لوگوں پر ظلم نہ کروجن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ یبی تعلق باللہ ہے۔ تعلق بالله بی تو تعلق بالناس مو آ ہے یعنی لوگوں سے تعلق ہی اللہ سے تعلق ہے۔ تو آپ ظالم نہ بنو اور مظلوم بھی نہ بنو۔ اگر کوئی انسان انسانوں پر ظلم كرتا ہے اور وہ كہتا ہے ميں ظلم كابدلہ لے رہا ہوں ، تو بدلہ ميں بھى ظلم ہی کرنا پر جائے تو یہ اتنا ہی جرم ہے جتنا پلا ظلم ایک جرم تھا۔ اس مخص کے لئے اسلام کھے نہیں کر سکتا بلکہ اسلام اس کے لئے عبرت لائے گا۔ میرا خیال ہے کہ ظلم کی ابتدا جو ہے یہ عبرت کی ابتدا ہے۔ عبرت کی ابتدا جو ہے یہ تاہی کی ابتدا ہے وقت ضائع کرنے کی ابتدا جو ے یہ زندگی ضائع کرنے کی ابتدا ہے۔ للذا آپ اپنا یہ مقصد سمجھ لیں تو پھر آپ کے لیے آسانی ہے۔ اب اور سوال کریں۔

101

سوال :-

میں یہ بوچھنا چاہتا ہوں کہ عمل کماں سے شروع کروں؟ جواب :۔

کیلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی بات کو Debate نہ بناؤ' بحث نہ كرو اور آپ وہ سوال كياكروكہ جس كاجواب مل جائے تو اس سے آپ کو عافیت ہو۔ جو عمل آپ کرنا جائے ہیں وہ آپ کسی کے عکم سے شروع کر دیں۔ آپ کسی ایک انسان کو مان لیں کہ وہ قرآن کو بڑھ کر آپ کو تھم بتائے کیونکہ آپ کے پاس برھنے کا ٹائم نہیں تو اس کے مطابق آب عمل كرين اور دعا بھي ليتے جائيں۔ يا پھر آپ خود قرآن پڑھ لیں اور عمل کریں۔ تو عمل کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو یا تو آپ خود بڑھ لیں یا پھراس شخص ہے یوچیس کہ میں کمال سے ابتدا کروں' اور اس کی كمال سے ابتدا ب اور كمال انتا ب- ايانه موكه آب الجمع الجمع آخر کار الجھ ہی جاؤ۔ آپ ایسے شخص سے تعلق قائم کریں جو آپ کی شخصيت ' آب كا مزاج ' آب كا مرتبه ' آب كا ربن سن ' آب كا ماضي ' حال اور مستقبل جانتا ہو کیونکہ ہر آدمی ہر چیز نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ ایک طرح کے ہوتے ہیں اور کھ لوگ کھ اور بی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے مزاج کے مطابق اللہ تعالی کے وسیع احکامات کے اندر اس کی کائنات میں آپ کے لیے کون سا ایا Step ' قدم اٹھایا جائے کہ جس سے آپ کی زندگی جو ہے وہ آپ کے حق میں آسان ہو جائے آگہ آپ اپنے لیے کوئی بوجھ نہ بن جاؤ اور آپ کی عاقبت جو ہے

وہ داغدار نہ ہو جائے۔ بس عمل کی اتنی سی کمانی ہے کہ آپ بھی بحث نہ کرنا اور علم کی بات نہ کرنا۔ علم جو ہے وہ تو برا وسیع علم ہے اور علم کی وسعت میں سے عمل کی سیدھی راہ نکالنا برا مشکل ہے۔ بس میں دانائی ہوتی ہے اور میں حکمت ہوتی ہے۔ تو حکمت سے کہ علم کی بدی وسعت ہے ' Immensity ہے اور بے شار علم ہے ' اب اس میں سیدھی لائن کا دھاگہ نکالنا ہے تاکہ یہ راستہ افتیار کرے آپ چلتے جائیں اور دوسرے سرے یر منزل آجائے۔ سب راستے صیح بین شیعہ انی جگہ پر صحیح ہے اور سی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ دونوں ہی مکمل صحیح ہیں مگر شیعہ سی دونوں مل کربیک وقت صحیح نہیں ہیں کیونکہ یہ اور رے ہیں وكرند توشيعه بھي اپني جگه ير صحيح بين سي صحيح ہے كونكه سارے ايك منزل کے مسافر ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سفر کرنے والا صحیح ہے اور اڑنے والاصیح نہیں ہے۔ وہ مسافر جو مسافروں کے ساتھ الجھ رہا ہے وہ کسے صیح ہو سکتا ہے کیونکہ سارے سفر کر رہے ہیں' اس لینے سارے چیکے سے چلتے جاکیں تو سب کو منزل مل جائے گی۔ آپ اینے بھائی کو کمیں کہ آپ میرے لیے دعا کرنا میں آپ کے لیے دعا کوں گا۔ اور اس طرح چلتے جاؤ۔ آپ کو وقت مل جائے 'شعور مل جائے رات کو نصف شب کے وقت جاگو' تہر پڑھو تو اس وقت آپ دعا کرو کہ یارب العالمین کوئی الیا Basic نیادی حکم فرہ دے جس پر میں کار بند ہو جاؤں تاکہ میری زندگی عمل کے میدان میں وافل ہو جائے۔ تو اللہ تعالی ایے حوالے ے 'ای حبیب یاک کے حوالے ہے' آپ کے ماں باپ کی عزت کے حوالے سے 'آپ کی عاقبت کے حوالے سے آپ کو کوئی چھوٹا ساعمل بتا

وے تو وہی چھوٹا عمل بواعمل ہو جائے گا اور اس کے اندر ہی بے شار باتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ اس عمل کو بدلتے رہے ' تو پھر اگر ساری باتیں صیح ہوں اور ساری صداقتیں ہوں تو بھی وہ بے معانی ہوں گ- اياكب مو گائ سيج بولنے والا اگر بے ترتيب مو جائے تو وہ جھوٹ بن جاتا ہے۔ مثلاً جس طرح یہ سارا بچ ہے کہ اس وقت رات کا وقت ب بي بلال صاحب بيشے ہوئے ہيں ' يه ميز ب اوه كرى ب ايہ ہم ہيں ' وہ آپ ہیں علمے چل رہے ہیں موسم بدل رہا ہے اول ہیں۔ تو اید ساری باتیں سی ہیں لیکن یہ سب باتیں بے معنی ہیں۔ ایس باتوں کا کیا فائدہ! آپ ایس بے ترتیب صداقین نہ بولا کریں مثلا" یہ تقریر ہو رہی موتی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ذلک فضل الله يو تيه من يشاء اور پر کتے ہیں کہ باایھا المزمل اور پھریہ کہ قل هو الله احد پروہاں ہے الحمد للد بردھ کر اللہ کی صفت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اصل میں تو "الحمد لله" بی قرآن یاک کی جان ہے اور پھر کہتے ہیں کہ سورة ين تو قرآن كاول م يس والقرآن الحكيم يه موسكاكم اس ف سب سے بولا ہو لیکن اس کے جو Meanings میں 'جو معانی ہیں وہ مضمون کے حساب سے ربط میں نہیں ہیں۔ تو آپ ایس بے ربط باتیں نہ كياكريں۔ اكثر اليا ہو تا ہے كہ اصل ميں بات كھ اور ہى ہوتى ہے اور پھر آخر میں یہ کہتے ہیں کہ اے ملمانو! آج ماری معجد میں یہ واقعہ اور یہ ون منایا جارہا ہے الذا آپ حسب سابق اپنی آخرت ورست کرنے کے ليخ فوري طور ير اينا اينا حصه اور چنده دين كرے كى كھاليس ديں۔ توبيہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ کے لیٹے یہ بہت آسان عمل ہے کہ کی سے پوچھ کر

کوئی عمل کریں وہ عمل جاہے چھوٹا ہو لیکن اگر آپ حاصل کرتے جائیں تو اس چھوٹے سے عمل سے وہ عمل برا ہو جائے گا۔ آپ نے اپنا آئینہ چکاتے جانا ہے' "صیقل آئینہ ہنوز" کرتے جانا ہے' شیشے کو یالش كرتے جانا ہے اور پھرجب شيشہ چك كيا تواس شيشے ميں آپ كو اپنا جلوہ نظر آئے گا بلکہ مالک کا جلوہ بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ لکھنے والاجب كام كرما جاما ہے تو پھر کھھ اور ہى لكھ ليتا ہے اس طرح برش سے جو تصوری بناتا ہے وہ دیکھا ہے کہ تصوریں بناتے بناتے ان تصورول میں اور ہی مصور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسا ہو تا ہے۔ تو بعض او قات کسی ایک واقعہ میں کوئی اور ہی واقعہ شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کچھ اور سمجھتا ہے لیکن کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ کوئی بابا جی بات کر رہے تھے تو انہوں نے کمال ہی کر دیا اور انہوں نے جاتے ہوئے کوئی الفاظ بتائے اور پھر نشانی وے گئے کہ بیہ بات فلال جگہ سے ہے۔ ایبا ہو سکتا ہے کہ ایک آدی آپ کے پاس آئے اور آکر کے کہ ویکھو میں آپ ے ملنے کے لیے آیا ہوں اور دریا میرے مزار کی طرف آگیا ہے، مجھے بجاؤ اور میرے مزار کو ادھر شفٹ کر دو اوگوں نے وہاں جاکر دیکھاتو مزار تو وہاں پر نہیں تھا گرجب کوشش کر کے دیکھا تو وہاں پر مزار موجود تھا۔ تو یہ واقعہ ہے کہ مزار والا پیلے ہی آکر آپ کو بتا رہا ہے کہ مجھے وہاں سے شفٹ کرکے یماں پر لے آؤ۔ تو یہ برے برے راز ہیں 'یہ اللہ کی بت بدی کائنات ہے لیکن آپ نے اس کائنات کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ نے تو اینی ظاہری کائنات نہیں ویکھی تو پھر باطنی کائنات کمال سے نظر آئے گی۔ آپ کو صرف ایک بات بری واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ

بینک اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے' ایک اور بات بہ سمجھ آتی ہے کہ وسمن کون ہوتا ہے ' پھرایک اور بات یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کو کسے نمایا ں ہونا عاسے اور دو سروں کو Dominate کس طرح کیا کرتے ہیں۔ یہ باتیں تو آپ لوگوں کو سمجھ آئی رہتی ہیں لیکن آپ کو یہ بھی سمجھ آئی چاہیئے کہ ظاہر کی کائنات کیا ہے ' باہر کی کائنات کیا ہے' اندر کی کائنات کیا ہے' امر اللی کی کائنات کیا ہے اور بیا کہ سارے انسان آپ کا امتحان بھی ہیں اور یہ آپ کی آزمائش بھی ہیں۔ اور یمی آپ کا انعام ہے اور یمی آپ کی سزا ہے۔ تو آدی کیا ہے؟ یمی آپ کی سزا ہے اور یمی آپ کا انعام ہے۔ جب الله تعالى راضى مو جائے تو آپ كو ايسے انسان سے ملا ديتا ہے جس كو آپ اينے لينے رحمت مسجھيں اور خدانخواستہ جب بھی ناراضگي ہو جائے تو انسان ہی انسان کو مار تا ہے اور آدمی ہی آدمی کا قاتل ہے اور پھر آدی ہی آدی یہ مرتا ہے لین مجھی اس کو مارتا ہے اور مجھی اس یہ مرتا رہتا ہے۔ یی ساری کمانی ہے اور اس بات کی ساری رونق ہے۔ ایک مجوب انسان اور دوست انسان مل جائے تو کہتے ہیں کہ سفر اچھا گزر جاتا ہے مالانکہ اپنا اپنا سفر ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہو گا کہ بدل چل رے ہوتے ہیں اور سوچے ہیں کہ کمیں تفک نہ جائیں۔ کہتا ہے کہ میں ساتھ ہو جاتا ہوں واس ساتھی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے تھکاوٹ نہیں ہو گی۔ اگر ساتھی دور چلا جائے تو پھر راستہ بند ہو جاتا ہے حالانکہ رستہ تو رستہ ہے۔ جب پیل چلنے والے کا ساتھی چلا جائے تو پھروہ کہتا ہے کہ یاؤں ہو جھل ہو گئے ہیں حالانکہ پہلے یاؤں ہو جھل نہیں تھے۔ اس بات کو آپ غالب کے اس شعرے سمجھیں ۔

## تھی وہ اِک مخص کے تصوّر سے اب وہ رعنائی خیال کماں

تو وہ کتا ہے اب میرے خیال میں وہ رعنائی پیدا نہیں ہوتی کیونکہ وه بنده بی چلا گیا۔ وه بنده بی بیوٹی تھا' وه حسن و جمال تھا' وه بنده بی رعنائی خیال تھا اور وہی بندہ ہی تو سائی ذوالجلال تھا۔ تو آپ بندوں کا احرام كريں اور ان بى بندول ميں ايني قتم كے بندوں كو پيچائيں تو آپ كو سارا راز مل جائے گا۔ ایسانہ ہوکہ آپ سرسری طور پر ہرایک کو دیکھتے جائیں۔ انسان جو ہے یہ ایک برا راز ہے اور آپ خود بھی ایک راز ہیں۔ انسانوں کو پیچاننا بہت آسان ہے۔ یہ بات آسان بھی ہے اور بہت ضروری بھی ہے۔ اس میں مشکل اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہی نہیں پھانے۔ للذا آپ بھی ایبا وقت نہ گزاریں کہ کل Tomorrow کو آپ کمیں کہ وقت ضائع ہو گیا۔ تو آپ ایبا مقصد نہ بنائیں کہ رخصت کے وقت آپ ہے کہیں کہ میرا مقصد ہی خراب تھا اور میری عاقبت کے لئے اچھا نہیں تھا۔ تو آپ عاقبت کے لئے مقصد بنائیں اور مقصد کے مطابق وقت گزاریں اور اینے آپ کے ساتھ رہا کریں اور اینے آپ سے جدانہ ہو جایا کریں لیعنی کہ جب آپ نے اپنے ساتھ ہی وقت گزار دیا تو آپ ہی اپنا سکون ہول گے اور آپ کو کوئی اور برباد نہیں کر سکتا۔ تو آپ خود ہی ایخ مصنف ہیں ' Author ہیں لیمنی کہ You are the author of your own deeds and worries بم الله كرك الني باته سے خود بى لكھة رہتے ہيں' اس ليے آپ اين آپ کو اچھا خط لکھا کریں۔ الذا آپ اپنے لیٹے تباہی نہ لکھا کریں بلکہ آپ اپنے لیے بہتر خط لکھا کریں اور یہ آپ کے اعمال ہی ہیں جو آپ
کی عاقبت بنتے ہیں۔ کہیں آپ اپنی Tragedies 'اپ غم نہ لکھتے رہا
کریں۔ اب آپ وہ سوال کریں جس سے آپ کے ظاہر یا باطن کا کوئی
تعلق ہو تا کہ آپ کے لئے کچھ آسانی پیدا ہو جائے۔ میں آپ کو ایسا
سوال کرنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ اب آپ بولیں۔

سوال :-

سر! آپ نے فرمایا ہے کہ ظالم نہ بنو اور مظلوم بھی نہ بنو تو اگر ایک ظالم ہے تو دو سرا تو مظلوم بن جاتا ہے۔ پھر ہم مظلوم کیے نہ بنیں؟ جو اب :۔

یوں ہو تا ہے کہ مظلوم اللہ تعالیٰ سے داد لینے کے لیے فریادی ہو تا ہے کہ یا اللہ فریاد ہے! فریاد ہے! تو جب میں یہ کمتا ہوں کہ آپ مظلوم نہ بنیں تو اس وقت آپ یہ کمیں کہ مجھ پر ظلم تو ہوا ہے لیکن میں نے ظالم کو معاف کر دیا۔ اب مظلوم کون رہا۔ کم از کم آپ اپنا نام تو مظلوموں میں نہ کھیں۔ آپ یہ کمیں کہ آپ پر بڑا ظلم ہوا ہے لیکن آپ نے معاف کر دیا ہے۔ اگر کوئی کے کہ وہ تو ظالم ہیں جو آپ کو تباہ کر گئے ہیں تو آپ کمیں کہ میں نے معاف کر دیا ہے اور میں اللہ کے مانے ظالم کے خلاف فریاد لے کر نہیں جاؤں گا۔ تو آپ مظلوم ہونا بند کر دیں۔ آپ لوگوں نے مظلوم ہونا فیشن بنا رکھا ہے۔ آپ مظلوم ہونا بند کر دیں۔ آپ لوگوں نے مظلوم ہونا فیشن بنا رکھا ہے۔ آپ مظلوم ہونا مین کر دیں۔ آپ مظلوم ہونا مین کر دیں۔ آپ مظلوم ہونا میں رہے گا۔ اور جب آپ خالم کو معاف کر دیں۔ ظالم کو اپنے آنسو آنے سے پہلے معاف کر دیں۔ ظالم کو اپنے آنسو آنے سے پہلے معاف کر دیں۔ ظالم کو اپنے آنسو آنے سے پہلے معاف کر دیں۔ قالم کو اپنے آنسو آنے سے کہلے معاف کر دیں۔ قالم کو اپنے آنسو آنے سے کہلے معاف کر دیں۔ قالم کو اپنے آنسو آنے سے کہلے معاف کر دیں۔ قالم کو اپنے آنسو آنے سے کہلے معاف کر دیں۔ قالم کو اپنے آنسو آنے سے کہلے معاف کر دیں۔ نے اس معاف کر دیں۔ آپ نے اس

ظالم كو معاف كرويا تو آپ نجات يا گئے اور آپ كے ليے اللہ كے ہال برے بی مقامات ہیں۔ تو پھر آپ کا مقام جو ہے وہ مظلوموں کی بجائے شاید شمداء میں کھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اور مقام ہیں اور اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے مبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ ظلم اور تشدد برداشت کرلیا تو میں ان کے ساتھ ہوں۔ ان الله مع الصابرين بس بير آسان سي بات ہے۔ تو اللہ تعالی صابرين کو بھی شاكرين بناتا ہے۔ میں آپ کو یہ نیخہ بتاتا ہوں کہ صبرسے بہترے کہ شکر اوا کرو اور جھ سے یہ کہو کہ ہم آپ سب کی موجودگی میں کہتے ہیں کہ یا اللہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا ہے ہم نے ان کو معاف کر ویا۔ اس طرح مظلوم نے جاتا ہے۔ اور جس نے ظلم کیا ہے اس سے ہم یہ کتے ہیں کہ وہ معافی مانگ لے۔ تو اس طرح بات ختم ہو جائے گ۔ سب سے بدی بات یہ ہے کہ این آپ بر بھی ظلم نہیں کرنا چاستے۔ تو ایے آپ پر ظلم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایخ آپ پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اور ایس کی Destination 'منزل کے لیے روانہ نہ ہو جا کیں جو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان وہ ہو ' Hazardous ہو۔ آپ لوگ آسان آسان کام کیا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ این آرام کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ اتنا کام نہ کریں کہ بے آرام ہو جائیں کیونکہ آپ تو کام اس لئے کر رہے ہیں کہ آرام ملے گا۔

سوال :-

اگر کسی نے میرے بچے کو مار دیا اور میں نے اسے معاف کر دیا تو وہ دو سرے کے بچوں کو مار دے گاتو اس کا معاشرے پر کیا اثر پڑے گا؟

جواب:

اگر کسی نے وس آدمیوں کو مار دیا ہے تو اس کی سزا اس کو ضرور ویں۔ اللہ تعالی نے حق دیا ہے کہ تو جان کے بدلے جان لے سکتا ہے ليكن اگر تو معاف كروے تو يہ تيرے لئے بهتر ب اور معاف كر كے تو نے وہ حق استعال کر لیا۔ اب اگر یہ آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ اس حق کو استعال نہ کریں۔ یہ باقی معاشرے کی بات ہے کہ اگر وہ وی آدمیوں کو مارے تو اسے سزا دیں۔ فرعون نے بزاروں بچوں کو مارا تھا لیکن حضرت موسی اور فرعون کا کھیل اپنی جگه برچلتا ہے اور عاقبت اینی جگہ ر پہنے جاتی ہے۔ اگر ایس صورت حال ہے کہ یہ معاشرہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ اس کے کنٹرولر ہیں لیعنی آپ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں تو اب تو یہ بات ہی اور ہو گئے۔ اب اگر آپ نے معاف بھی كرويا تو قانون اين جكه كرفت كروك كا مثلا" أكر قتل كا واقعه ب تو پيمر قانون قاتل کو گرفتار کرلے گا۔ اس طرح اگر ایک آدی آپ کے گھر میں بم پھینک کر چلا گیا تو آپ معاف بھی کر دو تب بھی گور نمنٹ اس کو كرے گى۔ توب اور كمانى ہے۔ ليكن جمال مجھے معاف كرنے كا حق ديا كيا ہے میں وہ حق ضرور استعال کروں گا۔ اگر آپ سے ممکن ہو تو آپ بھی یہ حق استعال کریں۔ اگر آپ یہ تین باتیں یاد رکھ جو اللہ تعالی نے ایک ہی جگہ پر فرائی میں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین لین وہ لوگ جو غصے کو بی جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے عافیت بنتے ہیں تو اللہ احسان کرنے والوں کو بیند کرتا ہے۔ تو آپ غصے کو روکیں اور معافی دیں اور احسان کریں کیونکہ احسان کرنے والے

کو اللہ بہت پارا رکھتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو غصہ نہ آئے اور آپ Cause Effect "سبب اور نتیجہ کو نہ ریکھیں بلکہ مسبب کو ویکھیں۔ تو آپ نے سب کو دیکھنا بند کر دیا اور مسبب کے یاس چلے گئے۔ اب سارا کھیل مسسب کے ساتھ ہے۔ ایک مقام پر حضور یاک منتفی ایک نے فرمایا ہے کہ معافی کی ابتدا کے طور پر میں وہ خون معاف كرتا مول جس كے بدلد لينے كا مجھے حق ہے اور وہ قرضہ معاف كرتا ہوں جس کے واپس لینے کا مجھے حق ہے اور وہ بات معاف کرتا ہوں جس کے لیے بد دعا کرنے کا مجھے حق ہے اور میں بد دعا نمیں کرتا۔ یہ حق ہے اور موجود ہے اور آپ سے بیر سب بوچھا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیں توسب کو ختم کر دیا جائے لیکن آپ نے فرمایا کہ بیر سب کھ رہے دو كيونكم ان ميں سے كوئى اسلام كا نام ليوا بيدا ہو جائے گا۔ جب تك آب کا میلان اور Norm عاقبت کی طرف نہیں ہو گا تب تک بیاب آپ کو سمجھ نہیں آئے گ- یہ سب یمال کی انا ہے' یمال کے کھیل ہیں اور یمال کی بستیال ہیں اور جاننے والا کہتا ہے کہ بیر سب مٹنے والا ہے۔

تھرجااے شرر ہم تو آخر مٹنے والے ہیں

کیا بیٹا اور کیا بیٹے کا باپ سب ہی تو جانے والے ہیں۔ یہ کھیل ہی اور ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور وسیع ناظر میں دیکھیں تو آپ کو ایک بری بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ اصل میں بات کیا ہے؟ یہ سارا معاشرہ ایک چھوٹا سا Moment ہے اور جو آپ کے پاس ٹائم ہے وہ بورے کا بورا Totality ہے اور اگر آپ اس میں داخل ہو جائیں تو پھر آپ کو بات سمجھ آنا شروع ہو سکتی ہے۔ یہ جو آپ علم پڑھتے آ رہے

ہیں تو وہ آپ ہی کا حصہ ہو گا۔ آپ جتنا اس دور کے اندر داخل ہوتے جائیں گے تو وہ اتنا ہی آپ کا حصہ ہے۔ اگر آپ وہی ہو جائیں تو وہ آپ بی ہے۔ آج سے پہلے جو موا یہ آپ کا علم ہے اور ان لوگوں کا عمل تھا۔ وہ لوگ تو عمل کرتے گئے اور آپ کے لیے کیا چھوڑ گئے؟ اینے اس عمل کا ریکارڈ لعنی کہ آپ کا علم او آپ کا علم ان لوگوں کی تکلیفیں' آزمائش اور عمل ہے گویا کہ وہ سارا برانا واقعہ آپ کے لئے تھا یعنی کہ وہ علم آپ کی ساری کیفیت بنا آ ہے' افکار بنا آ ہے' تخیلات بناتا ہے' آپ کاغم بناتا ہے اور آپ کی خوشیاں مرتب کرتا ہے۔ تو یہ جو ان کا عمل تھا وہ آپ کا عمل بن گیا ہے۔ مثلا" آپ دیوان غالب پڑھتے ردھے اسے واد ویے اس کے خیال میں چلے جاتے ہیں اور یہ آپ کا عمل بن جاتا ہے۔ گویا کہ وہ جو کر گیا وہ آپ ہی کر گئے کیونکہ وہ آپ کے اندر وہ حرکت بیدا کر گیا۔ بیہ بات سمجھنا بردی مشکل ہے اور بیہ بات اتنی آسان ہے کہ اس سے زیادہ آسان بات کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ك محبوب ياك جو كھ فرما كئے 'آپ كا فرمان اب آپ كے ساتھ رہے گا اور اب آپ یر وہ فرمان رفت طاری کرتا ہے۔ اس طرح قرآن یاک تو ست عرصہ سلے نازل ہوا ہے لیکن آپ پر تو اب نازل ہو رہا ہے جب آپ ير وارد جو رہا ہے۔ جب آپ يرصح بين تو آپ ير تو اب نازل جو رہا ے اس طرح مدیث تو تب آئی تھی لیکن آپ کے پاس اب آرہی ے ای کے اس تازہ مدیث آئی ہے۔ توب آج آپ کے لیے اللہ کا عم ے اور اللہ کے حبیب پاک متنظم اللہ کا عم ہے اور بات اتنے عرصے سے چلتی چلتی آپ تک آگئی ہے۔ تو آج بات آپ تک آگئ ،جو

چھی جودہ سو سال سے چلی ہوئی تھی وہ اب ملی ہے۔ یہ چھی آپ کے نام ب اور یہ جمعے والے نے جمعی ب اوراکہ یہ تازہ خبرے اور آپ كے ياس اطلاع اب آئى ہے۔ اگر اس واقعہ كو غور سے ديكھيں تو آپ كا یہ چھوٹا ساساج ہے اور اس میں چھوٹے مسائل ہیں۔ اگر پیچان ہو جائے اور آب اس بات کو سمجھ جائیں تو پھر آپ ایک ایما معاشرہ پیدا کر سکتے ہو کہ کوئی کسی یہ ظلم نہ کرے ورنہ تو معاشرے کی زندگی ہی ظلم پیدا كرتى ع الموار تقسيمين على علم يداكرتي بي سيكى والات ک مرد عورت کی اور میال بیوی کی ناہموار تقیم ہی ظلم بدا کرتی ہے اور سارا ظلم يمال سے بيدا ہو تا ہے۔ تو آب دونوں كو عافيت كا راستہ و کھائیں۔ آمدن اور خرچ کو بیلنس کرلیں۔ اگر آپ ایک ایبا علم نافذ کر ویں کہ بینک میں جس کے بھی جتنے پیے ہیں صبط کر لئے جائیں تو ابھی سب کھے بند ہو جائے گا۔ ایبا کون کر سکتا ہے؟ جوسلے اپنے پیے ختم كرے اينے بييوں كو آل لكائے اور پر حرام كے بييوں كو آل لكائے تو پھر سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن آپ میں سے یہ کوئی بھی نہیں كرے كا بلكہ يہ وہى شخص كرے كا جس سے يہ كام كرايا جائے گا۔ تو معاشرے یراپیکنڈہ سے ٹھیک نہیں ہوتے اور تبلیغ سے لوگ سلمان نہیں ہو جایا کرتے۔ آپ لوگ تو مسلمانوں کو تبلیغ کر رہے ہیں اور ہر تبلیغ کے بعد نتیجہ یہ فکلے گاکہ اپنی کھال اتار کردے دو۔ آپ کے لیے بمتریہ ہے کہ آپ سب کو معاف کر دیں۔ اب بیا کہ معاشرے کا کیا ب گائو آپ معاشرے کو بھی معاف کرویں کیونکہ معاف کرویٹا بھتر ہے۔

سوال :-

صبر کرنا' معاف کرنا اور احسان کرنا یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ کو پہند بیں تو اللہ تعالیٰ کی اس پہندیدگی میں کیا مصلحت بوشیدہ ہے؟

جواب :

یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کو پہند ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہر آدمی

سے کما ہے کہ تم بے شک بدلہ لے لو 'خونکا بدلہ خون ' آنکھ کا بدلہ آنکھ '
اور خون بما لے لو۔ لیکن جب آپ کو یہ اطلاع ملے کہ معاف کرنا اللہ
تعالیٰ کو پہند ہے تو پھر اس پہند کی وجہ دریافت کرنے کی آپ کو کوئی
ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب یہ بات اللہ کو پہند ہے تو آپ کمیں کہ
میری جان حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ بات
میری جان حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ بات
میری جان حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ بات
میری جان حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ بات
میری جان حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ بات
میری جان حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ بات
میری جان حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی یہ نہیں اللہ کے سامنے ''کیوں''

سوال :-

سر! مين الله كى يبنديده باتول يرعمل كرنا جابتا مول!

جواب:

اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر چیکے ہے عمل کرتے جائیں۔ آپ تو عمل کی بجائے بحث کریں گے اور عمل نہیں کریں گے۔ عمل تو وہ ہے جو آپ چیکے ہے کرتے جائیں۔ لیکن یہ جو آپ عرار کر رہے ہیں' یہ بحث ہے۔ اگر آپ معاف کر سکتے ہیں تو چیکے ہے معاف کرتے جائیں۔ اگر آپ یہ عمل کر سکیں تو بہتر ہے لیکن یہ عمل چیکے سے کرتے جائیں۔ عمل تو ساج میں جا کر ہو گا اور اس سے پہلے بحثیں نہیں ہوں گی۔ اگر کوئی ظالم آپ کے سامنے آ جائے اور مظلوم ہونے کی حیثیت سے آپ بدلہ لینے کی استعداد میں ہوں یا بدلہ لینے کی استعداد میں ہوں یا بیہ کہ بدلہ لینے کا موقع آپ کے پاس ہو تو میری رائے اور مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ اللہ کی بات تو بعد میں ہوگی' پہلے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کے بندوں کو معاف کر دیں۔ معاف کر نے سے فعاد ہے جائے گا۔ اگر ہو سکے تو اس کو بتائے بغیر دیں۔ معاف کر دیں اور اس پر احمان بھی نہ جتا ئیں۔ یہ اللہ کو بہت پند ہے۔ معاف کر دیں اور اس پر احمان بھی نہ جتا ئیں۔ یہ اللہ کو بہت پند ہے۔

ظلم كرنے والا سجھنا ہے كہ وہ حق پر ہے اور اگر اسے معاف كر ديں تو وہ اور ظلم كرے گا۔ جو اب :-

معاف کرنے سے ظلم عام طور پر نہیں بردھتا۔ آپ اس بحث میں نہ پڑیں۔ معاف کرنے سے ظالم انسان جو ہے وہ ظلم نہیں بردھا تا اور اگر آپ معاف نہ کریں گے تو ظلم بردھے گا۔ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا ہے کہ بدلہ لے سکتے ہو تو ضرور لو' اس کو آپ گولی مار سکتے ہو تو بندوق چلاؤ لیکن اگر معاف کر دو تو بہتر ہے۔ اس میں دفت کیا ہے؟ تو آپ اگر معاف کر دو تو بہتر ہے۔ اس میں دفت کیا ہے؟ تو آپ اگر معاف کر سکتے ہیں تو کر دیں اور اگر معاف نہیں کرنا چاہتے تو بدلہ لے لیں۔ آپ کا عمل تو انسان کو Slave 'غلام سجھتا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھنا کہ انسان بہر حال انسان ہے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے ہے کہ آپ بھی ذات کی رضا کے لئے کسی کو معاف کر رہے ہیں' وہ آپ کے اس جس ذات کی رضا کے لئے کسی کو معاف کر رہے ہیں' وہ آپ کے اس

عمل سے غافل نہیں ہے کیونکہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ ہم کوئی Isolated بات نہیں کر رہے ہیں اور یہ کوئی جانبدارانہ بات نہیں ہے۔ اسی زندگی کے اندر اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ اسی زندگی کے اندر بردے بردے ظالم سرگوں ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس قتم کی بردی بردی مشینری ہے اور اس کو Divine Machinery 'خدائی اشکر کہتے ہیں۔ آپ ایک بار ایسا عمل کر کے تو دیجھو' ضرور معاف کیا کرو۔ ظالم بیں۔ آپ ایک بار ایسا عمل کر کے تو دیجھو' ضرور معاف کیا کرو۔ ظالم نے ضرور ختم ہو جانا ہے۔

سوال :-

الله كريم كے پاس تو بے انتا وقت ہے اور ہم غريبوں كے پاس تھوڑا ساوقت ہے۔ تو ہمارى زندگى ميں عمل كارزلك تو آيا نہيں۔

جواب:

میں آپ کی ہے بات مانتا ہوں کہ وقت تھوڑا ہے اور یہاں اس کا رزائ نہیں آنا گر آپ وہ وقت بھی ضائع کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کے عمل کے چھ کارڈ رکھے ہوئے ہیں تو وہ کا رزائ آئے گا اور باقی کا رزائ نگیٹے ہو گا تو پھر آپ دیکھیں کہ رزائ گیا آئے گا رزائ تو اس کا آتا ہے جس کا ایک مقصد ہو اور اس مقصد پر باقی سب مقاصد نثار ہو جا کیں۔ تو اگر ایسے شخص کا رزائ نہ بھی آئے تو بھی وہ کامیاب ہے۔ ہی اس کا رزائ ہے۔ جو لوگ

Signleness of purpose رکھتے ہیں 'جو وحدتِ مقصد رکھتے ہیں اگر وہ دت مقصد رکھتے ہیں اگر وہ رائتے میں مرجائیں تب بھی اسی مقصد میں ان کا نام آتا ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تلاش کرنے والے مجھے اور

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

اس رائے میں مرکئے تو وہ کامیاب ہو گئے۔

جو آدمی زمان و مکال میں رہتا ہو اور اپنے فوری مقصد کو بھی حاصل نہ کر سکے تو اس کو اپنی دانائی کے زعم سے توبہ کر لینی چاہئے 'وہ یہ تو کہ کہ میں بیو قوف ہوں اور میں بات کو نہیں سمجھ سکا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کم از کم زعم آگی سے تو نجات پا جاؤ اور پھر اللہ کو اپنا مقصد بناؤ۔ اس طرح رزائ فکل آئے گا۔

سوال:

ہم تو زعم آگی سے ای دن نجات پا گئے تھے جب آپ کے پاس آئے تھے۔

جواب :

یمال میں کسی ایک فرد کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ میرا کنے کا مقصدیہ ہے کہ وہ مخص جو اپنی زندگی میں اپنے خیال کا نتیجہ نہ نکال سکے تو سمجھو کہ اس کو آگائی نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے خیال کے مطابق اپنا عمل کر تا جائے تو پھر نتیجہ نکل آ تا ہے۔ تو نتیجہ وہ ہونا چاہئے کہ جس سے آپ کی عاقبت مفلون نہ ہو اور وہ عمل کرو جس سے وقت ضائع نہ ہو اور آپ کی عاقبت مجموح نہ ہو اور یہ آپ کا مقصد ہونا چاہئے۔ اور یہ اور آپ کی عاقبت مجموح نہ ہو اور یہ آپ کا مقصد ہونا چاہئے۔ اور یہ بہت ضروری بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے باقی سارے مقاصد مل ہو رہے ہیں۔

سوال:

اللہ کے ہر علم میں کوئی عکمت پوشیدہ ہوتی ہے تو اس معافی

والے علم میں کیا حکمت موجود ہے؟ جو اب :-

اگر اللہ کے علم میں آپ کو حکمت نہ ملے تب بھی آپ اس کا علم مانتے جائیں۔ اس کی حکمت وہ خود جانے۔ جیسے کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں بدی حکمت ہے کہ صحت ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فوائد ہیں لیکن اگر آپ کی صحت خراب ہو جائے تو آپ تب بھی روزہ رکھتے جاؤ۔ اب آپ ہے جانا چاہتے ہو کہ کسی کو معاف كرنے ميں كيا حكمت ع؟ توجو آپ كو بتايا جا رہا ہے يہ سب كو بتايا جائے گا۔ ہر آدی ہر دوسرے آدی کو معاف کر دے تو پھر معاشرہ فلاحی بن جاتا ہے۔ آپ یہ کتے ہیں کہ ہم اگر معاف کردیں تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ ظلم کرتے جائیں گے۔ تو ان ظالم لوگوں کو بھی ہی پیغام ہو تا ہے۔ پچھ لوگ مانے والے ہوتے ہیں اور پچھ لوگ نہیں مانے والے ہوتے او جھڑا اننی کا نام ہے۔ جب سارے کے سارے ملمان ہیں اور سارے کے سارے ملنے والے ہیں اور برایک کو بتایا جارہا ہے اور آپ بھی ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے کہ تم بدلہ لے سکتے ہو تو ضرور لے اولیکن اگر معاف کر سکو تو ہے بہتر ہے۔ جب سب کو بیا علم ہو جائے كا تو پرمعافي شروع ہو جائے گ- الذا آپ معافي مانكنے ميں كيل كرو-اگر آپ کا کوئی ماتحت آپ سے ناراض ہے تو آپ اس سے کمو کہ بھائی مجھے معافی دے دو ' پھر آگے جس افسرنے آپ کو ڈائا ہے وہ آکر آپ سے معانی مانگ لے گا۔ پھر تو الیا ہو گا اور اس طرح معاف کرنا تو بڑے گا۔ اور پھر معاشرے میں آسانی آجائے گی۔

سوال :-

کیا ایسا نہیں ہے کہ معاف وہی کریں جو مارنے والے ہیں اور کیا یہ بہتر نہیں ہے! جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ " اشداءُ علی الکفار" تو آپس میں تو رحم کیا جاسکتا ہے۔

جواب :

جب ایک مسلم معاشرہ ہو اور ایک امیرے تحت معاشرہ قائم ہو تو پر سے محم ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار لين محر الله ك رسول مين اور جو لوگ آپ ك ساتھ ہیں وہ کافرول پر سخت ہیں۔ تو اس میں حضور پاک متنزع الجا ان كے ساتھ بيں اور ساتھ ہى ايك گروپ كى وحدت بنى ہوكى ہے اور يہ جو لوگ ہیں یہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں رحماء بینهم اور یہ لوگ كافرول ير شديد بين اشداء على الكفار سي تو بات بن مي سي اصل میں یہ دفت بیان کر رہا ہوں کہ مسلمان آپس میں مسلمان نہیں رہے اليس ميں ايك كروپ نميں بن رہے۔ تو وقت يہ ہو رہى ہے۔ ميں آپ کو جس بات سے نجات دلانا چاہتا ہول وہ یہ ہے کہ آپ جائز بدلہ لینے كے يور ام ميں اى وقت سے گزريں كے جمال يہ آپ مظلوم ہوئے تے اور آپ کو پورے کا پورا اس Process سے گزرنا پڑے گا۔ تو بمتر یہ ہے آپ معاف کرے نجات یا جاؤ۔ تو ظالم نے ایک دفعہ ظلم کیا اور انقام کے جذبے نے بیشہ ہی آپ پر ظلم رکھنا ہے آگر آپ جگہ جگہ ر بیان کرتے رہیں گے کہ اس نے جھ پر ظلم کیا ہے او یہ ظلم بیان کرتے

كرتے سارى عمر گزر جائے گی ، پھر آپ بدلے تك پہنچیں گے۔ ایک تو آپ پر ظلم ہو گیا اور دوسرا ظلم آپ خود اینے آپ پر کر رہے ہیں۔ ظالم نے ایک بار ظلم کیا لیکن مظلوم اینے پر روز ظلم کرتا جا رہا ہے اور بہ خور سے انقام ہے۔ تو معاف نہ کرنا Revenge ہے انقام ہے۔ . Revenge ایک ایک چزے 'انقام لینے کا جذبہ ایک چزے جو ای ظالم کو زندہ رکھتی ہے جس نے آپ پر ظلم کیا ہے۔ میں یہ جاہتا ہول کہ آپ لوگ اس سے خجات یا کیں اور اپنے زہن کو عافیت میں رکھیں ورنہ وہ جو ہتھوڑا مار گیا تھا وہ ہتھوڑا روز چلے گا۔ معاف کر کے ایک تو آپ الله كى طرف ہو گئے كيونكہ آپ نے كما ہے كہ يا اللہ ميں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ تو یااللہ تو ہمارے گناہ بھی معاف کر دے کیونکہ ہم لوگ بھی ظلم کر چکے ہیں۔ اگر آپ لوگ حماب پر آ جائیں تو جس چیونی کے اویر آپ نے یاؤں رکھ دیا اور وہ مرگئی تو اب آپ کو اس کا بھی حماب دینا ہو گا کیونکہ ظلم تو آپ سے بھی سرزد ہو جاتا ہے۔ آپ اگر اللہ کے پاس فریاد لے کر گئے تو عین ممکن ہے کہ کل کو کوئی اور فریادی اللہ کے پاس آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ اس سے نجات یانے كا ايك آسان طريقه بير ہے كه معاف كرو- تو آپ كے جو مظلومان اجماعي ہیں وہ بھی شاید آپ کو معاف کر دیں۔ آپ سے کہیں کہ یااللہ مجھ سے تو ير کھے ہو سكا ہے كہ ميں نے اپنے ظالم كو معاف كرديا ہے اب يا اللہ آپ مجھ یہ یہ مربانی فرمائیں کہ میرے مظلوم بھی مجھے معاف کرویں۔ یا تو پھر آپ سے کمو کہ آپ نے مظلوم نہیں بنائے ہیں گر سے تو برای ہی جھوٹ والی بات ہو گی۔ کمیں نہ کمیں یو انسان مظلوم بناتا رہتا ہے اور

IFF

کمیں نہ کمیں کچھ نہ کچھ انسان ایسا کر جاتا ہے۔ اپنے آپ کو ظالم بنانے کے جرم کی سزاسے بچنے کا ایک آسان طریقتہ یہ ہے کہ مظلوم ہونے کی حیثیت سے اپنے ظالم کو معاف کردو۔

سوال :-

سراكيا كافركو بهي معاف كروين؟

جواب:

یمال کافرول کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ گھر کی بات ہو رہی ہے۔ کافر کو معاف کرنے کے لئے آپ کو پھر وہاں جانا پڑے گا۔ پہلے آپ ہے بیاؤکہ آپ پر کافر نے کیا ظلم کر دیا ہے؟ کافرول نے جتنے بھی ظلم کئے ہیں مسلمان معاشرے پر کئے ہیں اور اسلام پر ظلم کئے ہیں اب اس معاطے میں کافر جانے اور مسلمان جائیں۔ آپ بے شک اے معاف نہ کریں لیکن جو معاف کر دے اس کے لئے بہتری ہے۔ آپ کو اس میں کیا دِقت محسوس ہو رہی ہے۔

سوال :-

سرا اگر کسی عادی مجرم کو معاف کر دیں تو یہ ایسے ہے کہ میں اسے دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دوں۔ ایسے میں کیا کریں؟

جواب:

میں یہاں ایک ذات کی بات کر رہا ہوں۔ کسی کو معافی دینا میرا ذاتی فعل ہے اور میں صرف اتنا ہی کمہ رہا ہوں۔ پھر بھی آپ کو بات سمجھ نہیں آرہی ہے۔ میں نے صاف صاف کمہ دیا ہے کہ جس نے آپ

پر ظلم کیا ہے آپ اس کو معاف کر دیں! یہ تو اتن می بات ہے۔ اگر کسی فالم نے ساج پر ظلم کیا ہے تو جہاں آپ کو ساج افتیار دے کہ ہمارا بدلہ لو تو پھر آپ بدلہ لے لینا اور اگر ساج آپ کو افتیار نہ دے' ساج کی بات میں دخل نہ دینا۔ آپ اتنا کریں جتنا آپ کو ساج نے افتیار دیا ہے۔ اگر پرائم منسٹر کو ساج نے افتیار دیا ہے تو وہ اپنا کام کرے' ساج نے چیف جسٹس کو افتیار دیا ہے تو وہ اپنا افتیار میں کام کرے۔ عدالتوں میں ظلم کی کمانیاں جاتی رہتی ہیں اور وہ وہاں ان کو حل کرتے ہیں۔ لیکن جہال فرائی طور پر بدلہ لینے کاموقعہ ہو تو آپ اس کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن جہال ذاتی طور پر بدلہ لینے کاموقعہ ہو تو آپ اس کو معاف کرتے جائیں۔

سوال :-

اگر ایک آدمی میرے سریر ہتھوڑا مار دے تو کیا اسے بھی معاف کردیں؟

جواب :-

اگر آپ اس سے ہتھوڑا رکھوا سکتے ہیں تو رکھوالیں۔ میں تو آپ
کو بالکل صاف بات بتا رہا ہوں اور میں یہ نہیں کتا کہ ساج کے اندر
ہتھوڑے ہی چلتے جائیں۔ میں یہ کتا ہوں کہ آپ اس کو روک سکتے
ہیں تو روک لیں۔ آپ اپنی جان بچائیں اور آپ اللہ کے سامنے فریادی
نہ بنیں۔ میں اللہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے پاس جو فریاد
جاتی ہے تو اس وقت سے آپ نجات پا جاؤکیونکہ پھر آپ کے خلاف
بھی بردی فریادیں ہوں گی۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ساج کو
عافیت میں لے آئیں' ہتھوڑے والے کو روک لیں' اس کو سمجھائیں

144

اور اگر وہ پکڑا گیا تو چر بھی اسے معاف کر دیں۔

سوال :-

ہم اس ہتھوڑے والے کو اس کیٹے پکڑنا چاہتے ہیں تاکہ دو سروں کو نقصان نہ پہنچائے۔

جواب :

تو آپ کی بید کوشش نیکی ہے اور معاف کر دینا بھی نیکی ہے۔ آپ كى اس بات ميس كميس آپ كوليدر بنخ كا احساس موسكتا ب اور ميرو بننے کا گمان ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی کو بتائے بغیر معاف کر دینا صاف ستھری نیکی ہے عافیت والی نیکی ہے اور بھلے مانس والی نیکی ہے۔ آپ باقی انسانوں کو بچانے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لئے یہ بات سمجھ لیس کہ كائنات كو بيانے والا انسان نہيں' اللہ ہے۔ يہ تو آپ كا بھى تجربہ مو گاكه بھانے والا وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے۔ کم از کم اتنی گراہی سے تو بچنا چاہئے۔ ہاں ' کچھ تھوڑا سا' چھوٹا موٹا تعاون آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں' ورنہ بچانے والا اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ آپ پیدا کرنے والا ہے وہی بچانے والا ہے اور مارنے والا بھی وہ آپ ہی ہے۔ آپ لوگ اسے ایمان کے برزے ورست کر لو کھرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ لوگ اتن بات تو یاد رکھیں کہ زندگی اور موت اللہ کے پاس ہے اور یہ اس کے حوالے سے ہے کیونکہ وہ خود ہی زندگی پیدا کرتا ہے اور خود ہی موت پدا کرتا ہے۔ اس باری تعالی نے کوئی زندگی ایس پدا نہیں کی ہے جس کا آخری سائس اس نے مقرر نہ کر رکھا ہو۔ اللہ جو زندگی پیدا

کرتا ہے تو کوئی Indefinite ' کمی نہیں پیدا کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ بید زندگی پیدا ہو گئی ہے اور یہ نیج کا نام ہے اور اس نے وہاں' اس حال میں فلال مقام یر' فلال دلیں میں اور استے وقت کے بعد میرے یاس آ جانا ے۔ مقصدیہ ہے کہ اگر اسے کوئی بھی ہتھوڑا نہ مارے پھر بھی اس کو اندر سے ہتھوڑا لگ جائے گا۔ اس لئے آپ اپنے آپ کو ذرا عافیت میں ر تھیں ' ذرا مخل میں ر تھیں ' اللہ تعالیٰ کے کارخانے اور اس کے وسلے کو تھوڑا ساسمجھیں کہ وہ ہے کیا؟ اور یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ساج کو بجاتے ہی تو آپ اسے بھائی کو بچاکر دیکھ لو ' بیوی کو بچاکر دیکھ لو ' اپنی ذات کو بچا کر دیکھ لو بلکہ اس کائنات کے اندر آپ چڑیا کا ایک بجہ بچا کر ومکھ لو۔ چڑیا کے بچے کو بچانے کا پورا اختیار آپ کے پاس ہے لیکن وہ نہیں بچا! مقصد یہ ہے کہ یہ جو بچانا ہے یہ خیال ہی ہے' آپ نے کسی کو بچانا نہیں ہے اور کوئی کسی کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ یہ ایس وادی ہے جس ميں پير جلے گئے ' پنجبر جلے گئے ' ولى جلے گئے درويش چلے گئے۔ اگر مارنے والے م گئے تو مرے ہوئے تو پھر مربی گئے۔ یہ کمانی ہی اور ہے اور اس میں کسی کو بچانے والی کوئی بات نہیں ہے ' بچانے والی پارٹی بھی كئ سيحائ زمال حفرت عيسى عليه السلام تشريف لے كئ نام مسيا اور فوت ہو گئے۔ مسیامے دورال بھی فوت ہو گئے 'خالق کا کنات نے فرمایا کہ ساری کائنات کی تخلیق کے باعث اللہ کے حبیب یاک ہن اور این حبیب پاک کو اس اندازے رخصت کر دیا۔ اب کسی اور اندازے کوئی اور واقعہ ہو گا اور یہ ایک ایا راز ہے جو خود ہی ڈھلتا رہتا ہے اور اس میں کسی کاکوئی وخل نہیں ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اچھی نیت

'Against کے مراد بھی اچھی ہے۔ گر آپ لوگ تو اللہ کے تھم کے Against خلاف بات كرتے ہيں۔ اللہ نے يہ كما ب كه معاف كروينا تمهارے لئے بمترے تو آپ بس معاف کرویں اور آپ معاف کرنے سے فائدے میں ہوں گے۔ تو معاف کرنے سے آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ ایس صورتِ حال میں آپ مودب ہو جائیں اور یہ مان لیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ معاف كرنے سے فائدہ ہى ہو گا' اگر بظاہر نقصان نظر آرہا ہے تو پھر بھى فائدہ بى فائده ہے۔ اگر آپ كو بات سمجھ نہ آ رہى ہو تو تب بھى فائدہ بى فائدہ ے۔ میراکنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ پت چل جائے کہ یہ اللہ کے حبیب پاک کا فرمان ہے تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور اس میں عافیت بھی ہو جائے گی۔ آپ لوگ اس زندگی میں وقت ضائع نہ کریں آپ کاکل' Tomorrow ایانہ ہو کہ جب آپ کو Today ' آج پر افسوس ہو۔ کوئی ایبا مقصد نہ بنانا کہ آپ مرتے وقت سے کہیں کہ میں این Ultimate ' اصل مقصد کے قریب نہیں تھا۔ ایک 'Ultimate object وقتی مقصد ہوتا ہے اور ایک Immediate object اصل مقصد ہو تا ہے تو آپ کا Immediate object وقتی مقصد جو ہے یہ Ultimate object ' اصل مقصد سے مختلف نہ ہو۔ تو آپ لوگ اسے آپ یر مربانی کرو۔ تو معاف کرنے والا بہت بہتر رہتا ہے۔ اب اگر آپ کتے ہیں کہ مظلوم ہونے سے ہم کیے نیج سکتے ہیں' جب کہ ظالم نے ہمیں مظلوم بنایا تو ہم کتے ہیں کہ آپ مظلوم ہونے سے پی سکتے ہیں اگر آپ اس ظالم کو معاف کر دیں اور پھر مظلوم ہونے سے نیج جا کیں۔ تواسے کب تک معاف کریں؟ جب تک وہ ظلم کرتا جائے۔ جس سے

سے نے تعلق نہیں توڑنا ہے تب تک آپ اسے معاف کرتے جا کیں۔ لعنی اگر میاں بیوی کی بات ہے اور تعلق نہیں توڑنا ہے تو آپ سب پچھ برداشت کرتے چلے جائیں اور اگر تعلق توڑنا ہے تو عدالتوں کے دروازے کھے ہیں۔ جس سے تعلق نہیں توڑنا تو اس کاکیا گلہ اور جس تعلق کو چھوڑ دینا ہے اس کا کیا گلہ۔ تو یہ آسان سی بات ہے۔ اگر یہ کمیں کہ ہماری بیہ دوستی نہیں چل سکتی تو آپ اس دوستی کا گلہ کیول كرتے بين اور اگر يه دوستى بيشہ يلے گى تو اب كس بات كا گلم- بيشه چلنے والی دوستیوں میں الجھنوں کے ہزار مقامات آتے ہیں لیکن دوستی ان الجھنوں کے باوجود چلتی رہتی ہے۔ جس کی منزل اچھی ہو جانے وہی اچھا ہے۔ تو منزل پر پہنچنے کے لئے رائے کی وقتوں کا گلہ نہیں کرتے کیونکہ راستوں میں وقتیں تو ہوتی ہیں۔ جو برے لوگ تھے' ان کے سفر بہت دور کے ہوتے تھے اور ان کو راستوں میں بری بری وقتیں پیش آتی تھیں۔ زندگی میں انسانوں کے انداز میں تبدیلی آ جایا کرتی ہے لیکن گھرانا نمیں چاہئے۔ آج جھڑا ہے اور کل کمو کے کہ وہ اچھا بھی ہے ' آخر ہمارا دوست ہے۔ آپ لوگ ہر بار اپنے آپ سے کیوں الجھتے ہیں۔ آپ لوگ اینے آپ میں مادہ ہو جاؤ' اینے ساتھ Comfortable ہو جاؤ' آسان ہو جاؤ' آپ لوگوں نے اینے آپ کو پکڑا ہوا ہے' دیوچا ہوا ہے اور خود کو نقصان دو گے۔ آپ اچھ لوگ ہیں اور جھے برے اچھ لگتے ہیں لیکن آب خود کو اچھے نہیں لگتے۔ اس لیے اپنی قدر کرو' ساتھی کو عافیت میں ر کھو' اچھے خیال میں رہو۔ مگر آپ تو تھی ظلم کی بات کرتے ہو' تھی نفرت کی اور مجھی گلے کی- یہ زندگی تو ایک میلہ ہے اور سب کا جوگی والا

پھرا ہے ، پھر کون آئے گا۔۔

پتا ٹوٹا ڈال سے لے گئی پون اڑا اب کے بچھڑے کب ملیں گے دور بڑیں گے جا

توبات یہ ہے کہ کیا آپ کے پروگرام اور کیا آپ کی باتیں! صرف چند دن کا میلہ ہے پھراس کے بعد نام و نشان ہی نہیں رہے گا اور بیہ سب آپ کو پتہ ہی ہے ' پھر اپنی فاتحہ بھی ہم نے خود ہی بڑھنی ہے ' پتہ نہیں کوئی آئے گاکہ نہیں آئے گا۔ تو اس لیٹے یہ بھی عادت بنا لو کہ اپنے جنازے آپ ہی پڑھنا سکھ لو۔ آج کل کے دوستوں کا کیا ہے ہے کہ كوئى آيا ہے كه نيس آيا او ان واقعات كا بھى ذرا خيال ركھنا جائے۔ آپ اتنی غفلت نہ کریں کہ آپ کو اپنی عاقبت کا ہوش نہ ہو۔ کمیں ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر رہنے والا سادہ سا معصوم آدی ظالم ہو کر نکائے پھر تو برے برے خالموں اور فرعونوں میں اس کا نام لکھا گیا اور اپنی اسی چھوٹی ی ونیا میں وہ یہ کام کر گیا۔ تو یہ برے ظلم کی بات ہے۔ یعنی کہ ایک شخص جار آدمیول میں رہے والا تھا وو نوکر تھے اور دو وہ میال بیوی اور اليا مخص بھی ظالموں میں شامل ہو گیا كيونكه وہ نوكروں ير ظلم كر گيا۔ اس طرح بورا ظالم بن گیا۔ تو ایک گھر کے اندر سے سارے واقعات ہو گئے۔ اس لیئے آپ عافیت کے واقعات پیدا کریں اور آپ ایسا علم نہ حاصل كريس كه وه آپ كے ليخ خود بى عذاب بن جائے۔ تو آپ عافيت كاعلم حاصل کریں اور عافیت کا علم میں ہے کہ آپ سادہ رہیں سب کا بھلا اور س کی خیر مانگتے رہیں اور کا تات کے مالک کو Approach کیا کریں کہ یا اللہ سے جو منظر ہمیں اچھا نظر نہیں آرہا ہے تو اس کو ٹھیک فرما دے یا

Street

ہمیں موقع دے کہ ہم ہی اس کو ٹھیک کریں۔ اگر وہ موقعہ عطا کرے تو ضرور ٹھیک کریں ورنہ برائی بات میں ہم کیے وظل دیتے رہیں۔ اگر وہ موقعہ وے وے گا تو وروازہ کھل جائے گا۔ پھر آپ ہم اللہ پڑھ کر تشريف لائيں۔ تو آپ اينے آپ ير اعماد كياكريں وروازہ كھولا جائے گا اور ضرور کھلے گا۔ کیا آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ کیے وروازہ کھلے گا؟ دروازہ کھلے گا' دروازہ ہی کھلے تو بہتر ہے۔ تو آپ لوگ دعا کرو کہ دروازہ ہی کھلے عقل کے دروازے کھل جائیں علم کے دروازے کھل جائیں ' عرفان کے دروازے کھل جائیں ایمان کے دروازے کھل جائیں اور مالات زمانہ کے دروازے کھل جائیں اور آپ کے خیال کے سفر کے دروازے کھل جائیں۔ ہم تو آپ کو اچھا سجھتے ہیں مگر آپ یہ چاہتے ہیں كه زمانه آب كو اجها سمجه الله تعالى رحم فرمائ - زمانه آب كو اس وقت اچھا سمجھے گاجب آپ میں کوئی عمل ہو گا۔ مثلا" قائد اعظم کو آپ اچھا سجھتے ہیں لیکن ان جیسے واقعات آپ نہیں کرنا چاہتے' ان جیسی زندگی آپ بسر نہیں کرنا چاہتے' ان جیسا سچ نہیں بولنا چاہتے اور ان جیسی گفتگو' Negotiation نمیں کرنا جائے۔ پھر تو بات مشکل ہو جائے گی۔ میں بہ کمہ رہا ہوں کہ وہ اچھے آدی جن کو یذیرائی ملی ہے وہ بڑے برے تلخ ایام سے گزرے ہیں۔ تو اچھا ہونا آپ کا فیصلہ ہے اور میرا گلہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے فیصلہ ہی نہیں کیا ہے! جو آدمی اچھا ہونے کا فیصلہ کر چکا ہو وہ بے تاب نہیں ہوتا وہ گھراتا نہیں ہے کیونکہ اسے پہتہ ہوتا ہے کہ اس نے اچھا ہونا ہے' اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ساج نے میری بات سننی ہے اور بیشہ میری بات سی ہے۔ آپ لوگوں نے تاریخ بڑھی ہوئی

ہو گی کہ ایک آدمی نے جب یارلمنٹ میں تقریر کرنا جاہی تو یارلمنٹ نے تقریر سننا پند نہ کی اور کماکہ بھاگ جاؤ تو اس شخص نے کماکہ آج تم لوگ میری بات نہیں س رے اور وہ وقت جلد آئے گاجب تم میری بات برے غور سے سنو گے اور پھر وہ وقت آیا کہ جب اس کی بات برے غور سے سی گئے۔ تو ایسے ایسے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں۔ ایک آدى تقرير كررما تها اور اس كى زبان مين كنت تهي، وه بيجاره بولتا ربتا تها، تو لوگوں نے اس کا بہت غراق اڑایا ، تو پھر اس آوی نے کما کہ Thy time will come ایک وقت آئے گا جب تم ماری بات سنو گے۔ وہ شخص سمندر کے کنارے بر گیا اور اس نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں منه میں وال کر پھر بولنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں Orators مقررین کے طور یر اس کا نام اولین Orators میں سے تھا' وہ شخص جب بولتا تھا تو سمندر کی لریں آگے پیچیے ہو جایا کرتی تھیں۔ وہ ایک بونانی تھا جس کا نام گریٹ سیکرز میں تھا۔ تو ایسے کام کرنے والے ایسا کام كرتے رہے۔ آب اليانہ كريں كہ اسے آپ كو ساج سے منواتے رہيں اور وہ منوانا بھی معذرت کے ساتھ ہو۔ یہ نہ کمنا کہ Will you please accept me نہیں مانیا' وہ درخواست سے نہیں مانیا بلکہ اس سے توسکہ منوانا بڑیا ہے۔ اس کئے اپنے آپ کو Confidence میں رکھو' اعتماد میں رہو اور لیقین ك ساتھ بات كو- پھر آپ كا مسكلہ على ہو جائے گا۔ تو ساج ميں آپ اینا خیال آپ رکیس- مقصد حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ کا اینا مقصد قائم ہونا چاہئے کونکہ جو لوگ انھاک کے ساتھ اپنے مقصد

کی طرف علے ہیں ان میں سے اکثر لوگ رائے میں ہی رہ گئے ہیں اور-وہ منزل پر نمیں سنچے ہیں مگر پھر بھی وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اب آپ کربلا کے مقام پر دیکھیں کہ کربلا کی جنگ حضرت امام عالی مقام نے نہیں جیتی لیکن جیتی ہے کیونکہ یہ مقصد کی بات ہو رہی ہے۔ مقصد عظیم ہو تو تقیجہ عظیم ہوتا ہے ، چاہے انسان رائے میں ہی رہ جائے۔ تو یہ کمانی اتن سی ہے کہ آپ کے پاس صادق مقفد ہونا چاہئے اور آپ اس پر اتنی صداقت سے عمل کریں کہ راتے میں سفر چاہے جمال بھی ختم ہو پھر بھی آپ کامیاب ہوں۔ تو اب مسلم عل ہو گیا کہ کامیاب انسان وہ ہے جو ایک کامیاب اور Selected مقصد کے اور بورے یقین سے سفر کر رہا ہو۔ تو وہ رائے میں بے شک جمال بھی ختم ہو جائے وہ کامیاب ہے۔ صداقت کی منزل جو ہے اس میں سارے رائے کا نام منزل ہے۔ تو Truth کی منزل کیا ہے؟ سارے رائے کا نام منزل ہے اور منزل صرف سی آیک جگہ کا نام نہیں ہے۔ صادق آدی نے پہلا قدم جمال رکھا ہے وی منزل ہے و سرا قدم رکھا تو وہ منزل ہے اور جمال اس کے قدم ختم ہو گئے وہیں بھی منزل ہے۔ تو ہم جمال بھی سجدہ کریں گے وہی کعبہ ہے۔ تو سیا آدی جمال سجدہ کرے گا وہیں کعبہ ہے اور عین کعبہ ہے۔ تو کعبہ تو ہمارے ول میں ہوا۔ تو سے آدی کی کامیابی یول نہیں ہوتی لعنی سے بآدی کی کامیابی وقت کی مربون منت نہیں ہوتی کہ وقت اب Feasible آگیا ہے' آسان ہو گیا ہے تو ہم کامیاب ہو جاکیں گے لنڈا اب اصلی باتیں کیا کریں۔ اور سوال یو چھیں۔

lime

سوال :-

سراکیا انسان کو اپنے ساتھیوں کے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہئے؟

جواب:

آپ کے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان لوگوں کو غور سے دیکھیں اور آپ ان کے اعمال کا فوری طور پر محاسبہ نہ کریں اور بیہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ کل کو ایبانہ ہو کہ آپ این اولاد کو بی ماینا شروع کر دیں کہ لے وے کے آپ نے کیا حاصل کیا ہے؟ وہی اولاد بی تو آپ نے حاصل کی ہے اور اس کے ساتھ بی آپ کی Bitterness پدا ہو گئ تلخی ہو گئ تو پھر کیا رہ گیا۔ آپ نے تو ان کی اصلاح کرنی تھی نہ کہ ان سے ناراض ہونا تھا۔ تو آپ اس طرح کریں کہ این مزاج کو الله کی طرف رجوع کرالیں اور معافی مانگنے اور معافی دیے کا عمل شروع کریں۔ اور آپ یہ عمل ضرور کریں۔ کمیں ایبا نہ ہو کہ آپ کی شکل جو ہے وہ منتقم ہو جائے یعنی انتقام والی شکل ہو جائے۔ آپ اس سے بچیں اور کمیں کہ یا اللہ میں کی سے انقام نہیں لیتا اور کسی ے ناراض نہیں ہو آ۔ آپ اس طرح سب سے معافی کا سلوک کریں۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ ان کے پاس جایا کریں اور ان کے یاس رہا کریں' ان کی خدمت کیا کریں اور بھی ان سے ناراض نہ ہونا اور میری سے بات بالکل یاد رکھنا اور ضرور یاد رکھنا! مال باب کے پاس ہر صورت حال کا علاج ہو آ ہے۔ یہ جو حالات کی گرد چڑھ جاتی ہے تو اس کا علاج ماں باپ کے پاس ہو تا ہے۔ ایسے محسوس ہو تا ہے کہ آپ کے مال باپ میں سے کوئی ایک آپ سے ول سے ناراض ہے' اس لیٹے آپ

Imp

پریشان ہیں۔ سوال :۔

ماں باپ کے لئے جو پھھ آپ فرماتے ہیں تو یہ صرف مردول کے لئے ہی اتنا واجب ہے یا کہ عورتوں پر بھی یہ اتنا واجب ہے؟

جواب :-

مجھے مردول اور عورتول میں فرق بہت کم نظر آتا ہے۔ مال باب کی خدمت سب پر فرض ہے۔ عورت کی زندگی میں مال باب کی خدمت واجب ہونے کے بعد ایک اور شخص آجاتا ہے اور وہ خاوند ہے۔ اس لئے اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ سوسائٹی سمندر کا نام ہے اور كنارے كا نام نيس ہے۔ ساحل كى بات يہ ہے كہ بيكى ميل تك ہوتا ہے اور سمندر اس سے آگے گرائیوں میں ہوتا ہے۔ اس بات کو آپ زرا اور سٹدی کر لو۔ اور Male کو مرد کو نکانا ہی ہے تو پیر Male Society 'مردانه معاشره که کرنه نکالو- مارا نقط، نظر عورت اور مرد کے ارے میں یہ ہے کہ عورت نازک ہے الذا اس سے Deal with care 'Deal with respect آ سے آپ Deal with respect عنت سے بات کرو۔ عورت مرد کی عنت کا خیال رکھے اور مرد عورت کی care كرما جائے عفاظت كرما جائے - عورت اور مردكى بحث کوئی نہیں ہے وونوں اکٹھے ہی ہیں۔ جب عورت اور مرد کی بحث شروع ہو جائے گی تو سمجھو پھر دونوں ہی ختم ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ھن لباس لكم وانت لباس الهم وه تمهارا لباس بين اورتم ان كالباس مو- تو جو دوسرے کو مارے گا وہ بے لیاس ہو جائے گا۔ یہ قرآن یاک کا فیصلہ

IMA

ہے۔ لندا آپ یہ خیال رکھیں۔ سوال :-

میں اپنے شوہر اور گھر کو کیسے راضی رکھوں؟

جواب:

ماں باپ کی اطاعت اگر میاں کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو اس کے اندر سے راستہ نکالنا عورت کی دانائی ہے' اس طرح کہ جھڑا نہ ہو۔ مطلب بیہ ہے کہ میں عورت کے ذمے بیہ لگانا ہوں کہ وہ گھر کو آباد رکھے۔ آپ اتنی بات یاد رکھنا۔ تو عورت کی دانائی ہی ہے کہ گھر آباد رہے۔ آپ او اگر آپ گھر کو کامیابی سے آباد رکھ جاؤ تو یہ قابل مبارک بات ہو اور آفرین کا سرہ عورت کے سر ہے۔ بس عورت کسی بھی طرح گھر کو آباد رکھے۔ ایک آدمی کو راضی رکھنا عورت کے لیے کیا مسلہ ہو سکتا ہو سکتا ہو اور ان کو کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے خاوند کو بھی راضی نہ رکھ سکتا۔

سوال :-

حفرت امير خرو كاعرس بهى ہوتا ہے اور ان كا يوم بهى منايا جاتا ہے ---- ايساكيوں ہے؟ جواب :-

بابا بلیے شاہ کا عرس ہو تا ہے 'وارث شاہ صاحب کا عرس ہو تا ہے ' میاں میرصاحب کا عرس ہو تا ہے ' میاں محمد صاحب کا عرس ہو تا ہے ' بابا فرید کا عرب ہو تا ہے ' خواجہ غلام فرید کا عرب ہو تا ہے اور ان کا بردا ہی عرس ہو تا ہے۔ تمام اولیاء کے عرس ہوتے ہیں اور پھر اتنا بڑا کلام لکھنے والا دل میں آ جاتا ہے۔ کچھ شاعروں کا یوم منایا جاتا ہے' ''ڈے'' ہو تا ہے۔ ان کا ہے۔ امیر خسرو ؓ کا ڈے بھی کہتے ہیں لیکن ان کا عرس بھی ہو تا ہے۔ ان کا شار دونوں میں آ جاتا ہے۔ یماں سے کا اپریل کو زائرین جاتے ہیں اور ان کا ہا قاعدہ ان کا عرس ہو تا ہے۔ حضرت سلطان باہو ؓ شاعر بھی ہیں اور ان کا ہا قاعدہ عرس بھی ہو تا ہے۔

کے ہاتوں کو آپ لوگ ذرا Seriously ' شجیدگی ہے سوچا کریں۔ بہد دنیا تو ہی ہے اور یہ زندگی بھی ہی ہے ' آپ نے ساری دنیا دکھے لی ہے اور اس میں کوئی صدافت نہیں ہے گر اسی دنیا میں صدافت ہے۔ اب یہ آپ کا اپنا انداز ہے کہ اسی کائنات کے اندر ہی سارے اللہ کے جلوے ہیں اور یمال کوئی جلوہ بھی نہیں ہے ' آپ نے جو آدی دیکھے سب جھوٹے تھے ' لیکن کسی کے لیٹے وہ سارے سچ تھے۔ تو یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ تو آپ ذرا سا سجیدہ ہو کر سوچیں گے تو پھر آپ کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ اس دنیا کے اندر صدافت کا سفر کسے ہوا اور میدافت کا سفر کسے ہوا اور سوچین کے لیٹے شاہ کو پھے اور انداز سے کیوں یاد کیا جا ہے حالانکہ کلام کے کھا ہے وارش شاہ کا کلام کچھ اور ہو گا در ہو گا در ہو گا۔ اس

میں کچھ فرق ہے۔ آپ لوگ اس فرق کو سنڈی کیا کریں کہ یہ کون لوگ ہیں اور فقیر کون ہوتا ہے؟ عام طور ہیں اور فقیر کون ہوتا ہے؟ عام طور پر فقیر جتنے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ شاعر ہوتے ہیں اور سارے شاعر ضروری منیں کہ فقیر بھی ہوں۔ عارف جو ہے وہ عالم ضرور ہو گا اور ہر عالم

ضروری نہیں کہ عارف ہو۔ بس اتنی سی کمانی ہے۔ تو وہ عالم جو عارف سے یا وہ عالم جو عارف بھی تھ اور جو Poet 'شاع بھی سے' ان کے گنید بن گئے اور وہ Poet 'شاع جو عارف نہیں تھ' صرف شاع تھ ان کا عرس نہ ہوا۔ اقبال منظور ہے اس کی شاعری منظور ہے اس کو شاعری ودیعت ہے اور اس کی شاعری Almost الهام ہے۔ خسرو عام فارسی میں لکھ عام اردو میں لکھ عام پنجالی میں لکھ عام بندی میں لکھے ' ضرو ٌ فقیر ہے اور وہ فقیری میں واخل کر دیا گیا حالانکہ اس کے پاس باقاعدہ سلسلہ نظامیہ نہیں ہے بلکہ وہ حضرت نصیر الدین چراغ وہلوی کے یاس ہے۔ خرو کو خلافت نہیں ملی تھی کیونکہ خرو مم ر گئے ہوئے تھ اور پیچے سے حضرت محبوب اللی کا وقت بورا ہو گیا تو انہول نے خسرو کو بلایا ' یہ رات کا وقت تھا۔ باہر خواجہ نصیرالدین جراع " بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کماکہ خادم نصیر حاضر ہے۔ خرو تو گئے ہوئے تھے۔ جب و انہوں نے کئی مرتبہ پوچھا تو وہی جواب ملا۔ تب انہوں نے کہا کہ نظام چاہے امیر کو اور اللہ چاہے نصیر کو تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو حضرت نظام الدين اولياء في خلافت حضرت نصيرالدين چراغ وبلوي كو دے دى اور پھر فرمانے لگے کہ میں ایک بات کا اختیار رکھتا ہوں کہ میرا اور امیر ضرو کا عرس ایک ہی جگہ پر ہوا کرے گا۔ اگر بھی آپ وہاں جائیں تو دیکھیں كے كہ إدهر امير خرو كا مزار شريف ہے اور أدهر محبوب اللي كا مزار مبارک ہے اور عرس ورمیان میں ہوتا ہے بلکہ امیر ضرو کاعرس ان کے آستانے پر نہیں ہو تا وہ بھی حفرت مجبوب اللی کے مزار مبارک بر ہو تا ہے۔ وربعت والی خلافت بھی وہ خسرہ کو دینا چاہتے تھے مگر انہوں نے فرمایا

كه خلافت الله كريم كي طرف سے تھى اور ادھر كا حكم تھا' سو ہم نے دے دی پھر فرمایا کہ میں جاہوں امیر کو اور اللہ نصیر کو و میں کیا کر سکتا مول اور پير خواجه نصيرالدي كو خلافت عطا فرما دى- پير جب خواجه نصیرالدین چراغ الا کا وصال ہو گیا تو نقراء ساتے ہیں کہ ادھروکن سے ایک آدی آیا' انہوں نے آگر دیکھا کہ یمال تو ساری خلافتیں بان دی گئی ہیں توجس چاریائی بر میت اٹھائی گئی اس کی پائنتی لے کر خود ہی کہنے لگے کہ یہ میری خلافت ہے۔ تو آپ کو پہت ہے کہ وہ آدی کون تھا؟ وہ تھے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ۔ اور اس پائنتی کے فیض سے انہول نے سارا وکن مسلمان کیا۔ کہنے کا معابہ ہے کہ خلوص جو ہے یہ کسی خلافت کا مخاج نہیں ہے۔ تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو ان کے خلوص کے ساتھ فیض میں وافل کر لیا گیا اور پھر اللہ کریم نے ان سے برا کام لیا۔ امير خرو سے بھى بوا كام موا ميرا خيال ہے كہ محبت كاكام تو ان كے نام سے چلا ہے۔ تو آج بھی "خسرو نظام کے بل بل جائے" پر صوفیاء اور درویش لوگ رقص کرنا شروع کردیتے ہیں۔ خرو کانام آئے تو کہتے ہیں کہ واہ جی واہ کیا نام ہے! وہ خرو کیا کتے ہیں کہ ۔ نه قید دو جمال آزاد کشتم

اگر تو ہم نشین بندہ باشی

فرماتے ہیں کہ دو جمال کی قید ختم ہو جاتی ہے جب آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ یکی بات ہے کہ امیر خرو محبت ہی محبت ہیں اور ان کے یاس بات ہی بات ہے جاہے بات مختصر ہو اور چاہے کبی ہو۔ وہ اگر بات وننی دانم" سے شروع کریں تو بات کمان سے کمال تک پہنچا دیتے ہیں۔

IMA

تو یہ سارے فیض ہیں اور یہ سارے فیض آنے والے زمانے کے لیے ہیں۔ فیض جب بھی کوئی دریا آیا ہیں۔ فیض جب بھی کوئی دریا آیا کناروں کو سیراب کرنے کے لیے آیا اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں آیا کہ میں بہت بڑا دریا ہوں۔ یہ جو سب بزرگ ہیں ان کاکوئی کام ہے کوئی فنکشن ہے کوئی مشن ہے۔ اس لیے آپ لوگ سوچا کرو کہ عرس کا ہوتا ہے اور خالی ڈے کس کا ہوتا ہے۔

سوال :-

سر! آپ کی اپنی کتاب "کرن کرن سورج" کا انتساب یہ ہے کہ "آباد شہر کی اس معجد کے نام جمال لاؤڈ سپیکر نہیں ہے" اس سے آپ اللہ کی کیا مراد ہے؟
کی کیا مراد ہے؟

الوُدُ سِيرَ المسجدول مِن الله الربّ عالمَين ورنہ آپ كے شمر آباد المبين رہيں گے۔ آپ لوگ دعا كريں كہ لاؤڈ سِيكر ختم ہو جائيں۔ ہر گلی اور محلے كی مسجد مِن لاؤڈ سِيكر موجود ہيں اور كسی شهر مِنَّ شايد كوئی اليی مسجد كم ہی ہو گی جمال لاؤڈ سِيكر نہ ہو۔ آپ لوگ صرف اپنی گلی اور محلوں كی بات نہ كريں بلكہ وہ بات كريں جو كہ نتيجہ ہے تاكہ محلوں كی بات نہ كريں بلكہ وہ بات كريں جو كہ نتيجہ ہے تاكہ بيں اور سارى باتيں جانتے ہيں اور Narrative بات جو جو وہ صرف كمانی نانے والی بات ہے۔ اس لئے آپ صرف Narrative بات بہ مسجد كريں بلكہ آپ بتائيں كہ آپ كيا عمل چاہتے ہيں كيا يہ كہ مسجد كے كريں بلكہ آپ بتائيں كہ آپ كيا عمل چاہتے ہيں كيا يہ كہ مسجد كے كريں بلكہ آپ بتائيں كہ آپ كيا عمل چاہتے ہيں كيا يہ كہ مسجد كے كريں بلكہ آپ بتائيں كہ آپ كيا عمل چاہتے ہيں كيا يہ كہ مسجد كے كريں بلكہ آپ بتائيں كہ آپ كيا عمل چاہتے ہيں كيا يہ كہ مسجد كے كريں بلكہ آپ بتائيں كہ آپ كيا عمل چاہتے ہيں كيا يہ كہ مسجد كے كريں بلكہ آپ بتائيں كہ آپ كيا عمل چاہتے ہيں كيا يہ كہ مسجد كے كريں بلكہ آپ بتائيں كہ آپ كيا عمل چاہتے ہيں كيا يہ كہ مسجد كے كہ سے كہ سے كيا عمل چاہتے ہيں كيا يہ كہ مسجد كے كريں بلكہ آپ بتائيں كہ آپ كيا عمل چاہتے ہيں كيا يہ كہ مسجد كے كونے كيا عمل چاہتے ہيں كيا يہ كہ مسجد كے كیا عمل چاہتے ہيں كيا ہے كہ مسجد كے كیا عمل چاہتے ہیں كيا ہے كہ مسجد كے كیا عمل خواہد کیا عمل چاہتے ہیں كيا ہے كہ مسجد كے خواہد كیا عمل خواہد كے ہوں كيا عمل چاہد ہيں كيا ہے كہ مسجد كے خواہد كيا عمل خواہد كے خواہد كيا عمل خواہد كيا عمل خواہد كيا عمل خواہد كيا عمل كيا عمل خواہد كيا عمل خواہ

ساتھ لاؤڈ سپیر نہیں ہونا چاہئے؟ تو آج ہم سارے لوگ ایک Resolution 'قرار داد پاس کرتے ہیں کہ یا اللہ کریم اس شرکو عافیت والا شہر بنا اور مسجدوں میں سے لاؤڈ سپیکر ہٹا 'یہ ہمارے لئے باعثِ تکلیف ہے اور اب تک کافی تکلیف ہو چی ہے۔ جو بھی شخص مسجد میں آئے 'آپ اس کو تبلیغ کریں لیکن یہ تو ان کو تبلیغ کر رہے ہیں جو مسجد سے باہر رہ گئے ہیں۔ تو مسجد کے اندر لاؤڈ سپیکر اس لئے رکھو کہ نمازیوں کو آواز پہنچ سکے۔ جو بھی مسجد کے اندر آتا ہے آپ اس کو بات ساؤ۔ جو مسجد کے باہر رہ گیا ہے اس کو باہر رہ خدو۔

سوال :-

سرا ہم اللہ كريم كى مصلحت جانا چاہتے ہيں؟

جواب:

اللہ آپ کا بھی اللہ ہے' ہمارا بھی اللہ ہے اور سب کا اللہ ہے۔
صرف بحث نہ کریں کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے جو بھی کیا ہے
ٹھیک ہی کیا ہے۔ اس میں مصلحت کی بحث نہیں ہے۔ اللہ کریم کی
مصلحت آج تک پوری طرح بھی سمجھ نہیں آئی۔ موئی نے اللہ کریم
سے پوچھا تھا کہ یہ چھپکلی کیوں پیدا کی ہے' اس کی مصلحت کیا ہے؟ تو اللہ
کریم نے فرمایا تھا کہ چھپکلی پوچھتی ہے کہ موئی کو پیدا کرنے کی کیا
مصلحت ہے؟ اللہ کی مصلحت جو ہے یہ ماننے کے بعد سمجھ آتی ہے۔
آپ بس اس کو ماننے جائیں۔ یہ نہ کمیں کہ اللہ کریم نے اسنے ستارے
کیوں بنائے ہیں اور یہ کس کام آتے ہیں۔ آپ یہ ویکھیں کہ خیریت

ے رات تو گزر گئے۔ یہ ستارے محبت کرنے والوں کے کام آتے ہیں کہ وہ ان کو رات کو گنتے رہتے ہیں 'ستارے رونے والوں کے کام آتے ہیں۔ مجبوب کے ستم دیکھنے کے لیئے ستارے کام آتے ہیں کہ ہم یر بھاری رات آگئی ہے۔ ورنہ تو ستارے کس کام آتے ہیں۔ اللہ کریم نے اتنے برے سارے ستارے بنا ویے بین 'نہ ان کا کوئی Purpose ہے مقصد ہے نہ ان کی زندگی ہے اور نہ کوئی فنکشن ہے۔ چھوٹا سا انسان ہے وہ کیا سمجھے گا۔ وہ کے گاکہ یمال تو اللہ تعالی صرف تھوڑے سے پینے بناتا اور تھوڑی می بادشاہی بناتا ہر آدمی کی اپنی سلطنت ہوتی اور بادشابی موتی اور مر آدمی رعایا موتا اور مر آدمی بادشاه موتا مگر ایسا شیس ہو سکتا۔ تو کہنے کا مقصد سے ہے کہ الی بے شار باتیں ہیں جو آپ کی سجھ سے باہر ہیں۔ مثلا" اللہ تعالی نے ہمالیہ بیاڑ کیوں بنا دیا ہے ،جب بیاڑ بنائے تھے تو پھر دریا کیول بنا دیے گئے عاریں کیول بنا دیں محرا کیول بنا دیے ، گرے سمندر کیول بنا دیے اور سیپ کے اندر موتی کیول بنا ویے۔ تو یہ اللہ كريم كے كام بيں۔ آپ غور سے ديكھيں تو آپ كو اللہ كى كائنات كى سجھ آ جائے گى۔ اگر كوئى يہ كے كه يا اللہ ہم باقى تيرى ہر بات کو سمجھ گئے ہیں لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ معاف کر دیے میں تیری کیا مصلحت ہے اور کیا فائدہ ہے؟ یہ تو ایک بات ہے مگر ہزارہا باتیں ایس بیں جو سمجھ نہیں آ سکتیں بلکہ آپ کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ مانے والے تو صرف مانے چلے آ رہے ہیں بلکہ سلیم یمی ہے کہ جو بات سمجھ نہ آئے وہ بھی آپ مانیں۔ عمل کی تعریف ہی ہی ہے کہ اللہ جو بات کمہ رہا ہے اگر وہ سمجھ نہ آئے تب بھی آپ مانیں۔ اس

طرح آپ کے اندر بری عافیت بیدا ہو جائے گی اور آپ الجھنول سے نكل جائس گے۔ آپ ہر چيز كو چھوڑ دس اور اس طرح سوچنا چھوڑ ديں۔ آپ کی زندگی آدھی سے زیادہ گزر گئی ہے اور کھے باقی رہ گئی ہے۔ کہیں ابیا نہ ہو کہ سوچ سوچ کر ذہن نگ آ جائے اور دل میں تکی آ جائے بس آب اینے آپ کو معافی دے دیں اور ایساسب کچھ چھوڑ دیں۔ باتوں کو جانے دیں اور زندگی کالطف لیں۔ آپ کے حق میں ہم نے دعا کی ہے اور انشاء الله وعا اینا رزلت لائے گی۔ گرجس کے ول کا ولدار اور محرم چلا گیا ہو تو وہ اینے ول کی ونیا آباد کرے کیا حاصل کرے گا۔ اب اس کا حاصل کیا ہے' اس کی Achievement کیا ہے۔ جو غم محبوب نے دیا ہو وہ غم کیسے غلط ہو سکتا ہے۔ وہ ہمارے خیال میں ہوتا ہے اور ہم اس سے دور نہیں رہ سکتے۔ مر جو چلا گیا اس میں کوئی Compensation نہیں ہے ، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ بس صرف خلاء ہے اور مکمل خلاء ہے کیونکہ جانے والا Unbreachable gap چھوڑ کر چلا گیا ہے' آپ کی كل كائنات اتنى ہے۔ اللہ تعالى اگر اس آدى كو دس دفعہ بادشاہت دے دے تاکہ اس آدی کو کچھ تسلی ہو اور سکون مل جائے گراس کو سکون نیں ملے گا۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا ہوں کہ سادہ سادہ سی زندگی بسر كريں ' چھوٹے چھوٹے كام كياكريں 'بس آپ لوگ اس معمولى زندگى كو گھر میں آباد رکھیں' آپ کی زندگی چار دیواری کے اندر ہے اور آپ اس کو آباد رکیس - ایسے بھی گھر ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کا چالیس سال کا ساتھ ہوتا ہے گر دونوں اتا عرصہ Mistrust کتے کرتے 'لا لا کر گزار دیتے ہیں۔ استغفراللہ! تو میرے کنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو

کسی پر اعتاد ہی نہیں ہوا۔ تو آپ کے ساتھ ایبا نہ ہو کہ ایک گرمیں بحثیت میال بوی رہتے ہوئے مرتیں بیت گئیں اور ایک دوسرے سے آشنائی نہ ہوئی طالائلہ باہمی رفاقت ہے' سفر ہے' لیکن ایک دو سرے کی پیچان نہ ہوئی۔ ہر آدمی نیہ کہتا ہے کہ جو ساتھ چل رہے ہیں وہ اجنبی ہیں اور جو واقف ہیں وہ خدا جانے کمال ہوتے ہیں۔ گھرسے باہر ان کی واتفیت ہوتی ہے اور گھروالے سٹیٹاتے رہتے ہیں اور اس طرح سارے لوگ عافیت سے دور رہے۔ تو گھر میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دو سرے پر راضی رہتے ہیں۔ اس لئے آپ لوگ ایک دو سرے بر راضی رہا کریں۔ کم از کم آپ کا یہ سفر تو آزاد ہو۔ اور آپ لوگ اللہ كريم كے كامول ير راضى رہاكرو چاہے آپ كو مصلحت سمجھ آئے يا نہ آئے 'بس آپ راضی رہا کو۔ باقی سے کہ آپ کو دنیا کامیلہ نظر آ جائے گا کہ یہ بڑا شاندار میلہ ہے ' آپ نے صرف یہ میلہ دیکھنا ہے اور آپ ہی بنائیں کہ آپ یمال سے کیا لے کر جائیں گے۔ یمال پر کسی کا کوئی عظم نافذ شیں ہو تا ہے اور آگر بولنے کی Openly اجازت ہو تو آپ کمیں گے کہ حکران اور مخالف دونوں ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اللہ کے کاموں کی مصلحت سمجھ نہیں آئے گی بلکہ بمتریہ ہے کہ آپ تشلیم کرلیں۔ اللہ تعالیٰ آب کو آسانی دے۔

سوال :-

سریہ تو ہماری خوش تصیبی ہے کہ ہم یمال تک پنچ ہیں۔ کیا اس سے آگے بھی ہماری کچھ خوش تصیبی ہے؟

جواب :

كى بھى كام كو چلانے كے ليے وو صورتيں ہوتى ہيں' ايك توب ك آپ اخبار میں اشتمار وے دیں کہ ایک فرم ہے اور اس کو ایسے ایسے آدی جاہئیں۔ وہاں لوگ چلے گئے اور ان کو کام مل گیا۔ اب آپ کمہ سے بن کہ مارا گریڈ کیا ہے اور ہم کمال تک اور کتنا عرصہ یمال ملازمت كريس كي؟ دو سراطريقه يه ب كه اگر آب كو دعوت كي ذريع بلایا گیا ہے تو پھر آپ کو حق پنچا ہے کہ آپ کو بتائیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ میں نے آی کو وعوت سے بلایا ہی نہیں ہے۔ جب تک آپ کو یہ بات نہ سمجھ آئے کہ آپ یمال کیے آئے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ نیں آ کتی کہ آپ کیا ہیں؟ آپ پہلے اس بات کو سمجھیں کہ یمال کیسے آئے ہیں۔ آپ لوگ ساج کے اندر جانے پیچانے اور نامور لوگ ہیں اور کسی طرح یمال پہنچ گئے۔ پھریہ دیکھا گیا کہ ہم بول رہے تھے اور آپ س رے تھے۔ یہ بغیر روگرام بنائے ہوا۔ اور یہ بھی دیکھاگیا کہ میں آپ کو جانے سے پہلے بھی جانتا تھا۔

میں جانتا تھا اسے پہلی بارے پہلے

یہ عجب بات تھی۔ اور اگر میں آپ کو نہ جانیا تو میں آپ سے خاکف ہو جانیا تو میں آپ سے خاکف ہو جانیا لیکن الی بات بھی نہیں ہے۔ آپ جو مرضی چاہ پوچھیں اور جننا چاہیں پوچھیں' چاہے اپنا ہی پوچھیں۔ میں آپ کو جانیا ہوں' اب یہ جانیا اور ان لوگوں تک پنچنا ضروری تھا' پھر ان کا آجانا اور پھر میرا وہاں پنچ جانا اور پھر سب کا بلال صاحب کے ہاں اکٹھے ہونا' اس نے ہم سب کو پکڑ کر رکھ ویا کالانکہ پنتہ نہیں آپ کمال کے رہنے اس نے ہم سب کو پکڑ کر رکھ ویا کالانکہ پنتہ نہیں آپ کمال کے رہنے

IMM

والے تھے اس کے قابو آگئے۔ تو بات یہ ہے کہ ۔ میں پہلی بار ملا جب مجھے خیال ہوا میں جانتا تھا اسے پہلی بار سے پہلے

اب یہ بات جو ہے یہ کیا ہے؟ بس کی بات ہے۔ جب تک اس بات کا اسے پہت نہ ہو انسان ایڈریس نہیں کر سکتا خطاب نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں كه تجهى اليرايس نه كرو عب تك آپ ان لوگول كو جانة نه مول جن كو آپ ایڈریس کر رہے ہو۔ آپ کو پت ہونا چاسٹے کہ آپ کیا کمہ رہے ہیں اور کن لوگوں سے کمہ رہے ہیں۔ وگرنہ ایبا ہو سکتا ہے کہ آپ غلط بات کر بیٹھیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں کن لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ اب سے بات کوئی اور آدی و کھے گا تو پھر اور لوگ آئیں گے۔ پھر آپ ویکھیں گے کہ لوگ کمیں گے کہ یہ آپ کیا کمہ رہے ہیں اور یہ کیا بات ے۔ یہ سب قدرت کے کھیل ہیں۔ اب آپ لوگ ایک واقعہ من لو۔ ایک جگہ ہم لوگ گئے اور کسی آدمی سے ملے ' ناواقف آدمی تھا' دو منك زیادہ لگ گئے 'ہمیں ضروری کام بھی تھا' اس نے دس منٹ اور لے لیے اور کماکہ شام کو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے کماکہ آج شام میں ذرا مصروف ہوں۔ الذا آپ کل شام آ جا کیں۔ وہ بھی بت اچھا آدی تھا' دوسری شام کو اس نے بلایا تو ہم نے ویکھا کہ پندرہ بیں آدی بیٹے ہوئے تھ میرے بارے میں کنے لگاکہ بی ب واصف صاحب ہیں طالا تکہ ان سے ہماری پہلی ملاقات دو منٹ کی تھی میں نے ان سے ایک بات کی ہے جو میرے ول کے کسی گوشے میں ایک ورین سوال تھا تو اس کا انہوں نے جواب دیا ہے' اب آپ بھی ان سے سوال

كرلين - مين في ويكها تو ان مين سے ايك دو آدى مشكل فتم كے تھے ، ان کو میں نے سامنے بٹھا دیا اور باقی سب کو ادھر اُدھر بٹھا دیا۔ وہ لوگ سوال کرتے رہے۔ پھروہ لوگ کہنے لگے کہ کل ہم یوری محفل بلائیں ج گے۔ پھر اس دن میں نے باال صاحب کو بھی ساتھ بلا لیا۔ وہ سارے عجيب و غريب لوگ تھ' للذا ان كے لئے كوئى اينا بندہ بھى ساتھ ہونا چاہئے تھا اور پھر میں بلال صاحب کو اپنا بندہ سمجھ کر ساتھ لے گیا۔ خیر وہاں سارے بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہوا سو ہوا اور جو کما سو کما۔ تو میں نے ان لوگوں سے کما کہ میں یمال اسلام آباد میں نو وارد آدی ہول اور میں کوئی تقریر کرنا نہیں جانتا ہوں' بسرحال کچھ کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد بالکل وہی ہوا جو ہونا چاہئے تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کوئی ایس بات نہیں کہ اپنی کاریگری کی بات ہو بلکہ ہے اس کا فضل ے ای شریس ایک نامعلوم آدی اس طرح انمی سر کول پر پھر تا رہاجس طرح پھرنے کا حق ہے اور اس وقت ہم نے آپ لوگوں سے کوئی بات نہیں گی۔ پھر ہم نے بات شروع کی۔ آپ بات نہیں سمجھے۔ میں آپ کو آپ کی گتاخیوں کی زیادہ واو نہیں دیتا كيونكم بم نے برے اوب سے يہ بات حاصل كى ہے۔ بم جو بظاہر يوقوف لوگ تھ 'بات كے ليے ان كے پھے پھرتے رہے اور اين دانائیوں سمیت ان کے چھے پھرتے رہے ون رات اگری سردی بار برسات اور دهوب چھاؤل میں ہم ان کے بیچے پھرتے رہے اور کئی سال ك بعد اس نے ايك بات بتائى اور يہ بات بتائى كہ اس كو إدهر كر دو اور اس کو اُدھر کر دو۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں بتائی۔ لعنی اس کو

ادھ كرنے كا دو سال كے بعد متيحه فكلا اور ية چلاكه وہ تھيك كمتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تال! یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ ایک وانا آدی نے مجھے ایک دن بات کی اور وہ بات غلط ہو گئے۔ وہ دانا آدی تھا اور سيا آدى تھا ليكن بات غلط ہو گئي اور ميرا ايمان متزازل ہو چلا تھا كه سے آدمی نے جھوٹ بولا لیکن میں نے گلا نہیں کیا اور بات چلتی رہی، چلتی رہی۔ ایک اور سیا آدمی آیا تو اس نے بظاہر جھوٹے رزلٹ کی ایس صداقت ثابت کی کہ میرا ایمان اور زیادہ قوی ہو گیا کیونکہ جو پہلے غلط ہو 🗟 كيا تھا وہ غلط نہيں ہوا تھا' بات ويے ہى ہوكى جيے ہونى چاہئے تھى ليكن نظر نہیں آ رہا تھا۔ مقصد سے کہ بعض اوقات ظاہر نتیج کے اندر مخفی نتیجہ ہوتا ہے اور بات سمجھ نہیں آتی ہے ، وہ کتا ہے کہ آپ آ جاؤ ، آپ كامياب موليكن بظامر آپ ناكام مو كئے- حالانكه وہ ناكام نميں مواكيونكه اس آدمی نے چلنا اس وقت تھاجب اس کے اندر درد بیدار ہونا تھا۔ اب یہ سارا ورد Pledge کے بیٹھا ہے' ابھی تک سارا درد یے بیٹھا ہے اور ابھی اس نے درد کو اینے ساتھ شامل نہیں ہونے دیا' درد کو سٹور کئے بیٹا ہے اور وہ درد ایک دن خود ہی سینہ پھاڑ کر باہر نکلے گا۔ سینه خام شرع شرح در فراق

سینہ خام سرع سرح در فران تو جب سینہ خام سرع شرح در فران تو جب سینہ کھلنا شرح ہو جائے گا تو پھر یہ خود ہی ہولے گا۔ درد والے کو کامیاب ہونے سے کون روک سکتا ہے۔ ابھی آپ کا درد نہیں بول رہا ابھی قو عقل بول رہی ہے ابھی مصلحت بول رہی ہے اور ابھی ضرور تیں بول رہی ہیں۔ جب درد بولے گا تو پھر اے صاحبانِ عرفان! تمہارے ساتھ بول رہی ہیں۔ جب درد بولے گا تو پھر اے صاحبانِ عرفان! تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے! آپ کمیں گے کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے 'ہم

بھی وهوکا کھا گئے ، تم بھی وهوکا کھا گئے۔ مقصدیہ ہے کہ کون آدمی ہے جو دروبیان کرنے والے کی بات نہیں سمجے گا۔ سارے کے سارے کمیں گے کہ ہارے ساتھ کیا کیا ہو گیا ہے۔ اب نہ پہتے کہ مصلحت کیا ہے اور نہ یہ پہت ہے کہ مخلص کون ہے اس اتنا پہت ہے کہ سب دھوکا ہے چارہ ساز بھی وهوکا وہ بھی وهوکا دے گئے اور آپ بھی وهوکا دے گئے اور اب آپ درد سے رو رہے ہیں۔ پھر جب سی بات کرو کے تو ساری دنیا سرنگوں ہو جائے گی اور دنیا کو پتہ چل جائے گاکہ بیہ سے بول رہا ہے۔ دنیا آج بھی پھانتی ہے کہ سے کون بول رہا ہے اور مصلحت کے ساتھ کب بول رہا ہے۔ کچھ لوگ بری محبت سے پہلے تو اسلام کی بات کرتے ہیں' پھر سیاست شروع کر دیتے ہیں تو مصلحت کے ساتھ بولنا پڑتا ہے۔ اب وہ سے والی بات کمال سے پیدا ہو گی۔ کمنے کا مقصد ہے کہ اس آدمی نے محبت سے بات نہ کی بلکہ اور کمانی شروع کر دی۔ اس سے پہلے اور طرح کے لوگ تھے۔ مثلا" ایک اسلامی جماعت کو دیکھیں ' یہ بردی شاندار اور طاقت ور جماعت عقی اور اس پر ساری قوم کی بدی انویسمنٹ موئی تھی' لوگوں نے کہا کہ جو کام تم نے کرنا ہے' کر ڈالو مگر قافلہ ابھی تک كنارے نہيں لگا۔ اب اگر كوئى صاحب ورو آگيا تو وہ يہ كام كرے گا۔ ايسا مخص فطرت کی ضرورت ہو گا حالانکہ فطرت کسی کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتی۔ کوئی صاحب ورو صاحب نصیب بن کر اور فطرت کی ضرورت بن کر جب سامنے آتا ہے تو وہ Indispensable ' ناگزیر ہوتا ہے۔ اس میں درد ہوتا ہے کیونکہ قدرت نے جو بھی آواز بولنی ہے وہ آدمیول کے ذریعے سے بولنی ہے کیونکہ قدرت خود نہیں بولتی ہے اور سے سب کھ

انسان کے ذریعے سے ہونا ہے۔ تو اس آدمی کی تعریف عام طور پر سے ہوتی ہے کہ وہ درد والا ہو تا ہے۔ اب آپ کو وافر درد مل کے ہیں اور درد آپ کے اندر کم ہو گیا ہے۔ انسان اوھر اوھر کم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ونیا ظالم ہے۔ کیا آپ کو پہ ہے کہ یہ دنیا ظالم کیے ہوتی ہے؟ یہ مظلوم کو رونے بھی نمیں دیتی۔ اس لیے آپ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ کریم رحم فرمائے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر بچ انسان پر وارد ہو جائے تو كچھ سوچنے كى ضرورت نبيں ہے كہ اب كيا ہو گا؟ صرف وہى ہو گاجو ي الله كريم كا علم مو كا- اب مين آپ سے يه سوال يوچھنا چاہتا مول اوريه برا مخفی سوال ہے' آپ بتاؤ کہ یہ جو لوگ سارے یہاں بیٹھے ہیں' یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک کام آپ یہ کر رہے ہیں کہ یمال پر جمع ہیں' اب اس کے علاوہ آپ کو اور کیا کرنا چاہتے۔ کیا کوئی تحریک بن جائیں؟ غيرساى تحريك بن جائيں يا ساسى تحريك بن جائيں؟ ميں آپ لوگوں سے یہ کمہ رہا ہوں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اور یہ جو چند لمحات ہیں یہ ہم لوگ اللہ كريم كے فضل كى بارش ميں بيٹھے ہوتے ہيں' اس ميں نہ کوئی باعث ہے اور نہ کوئی مبعوث ہے بلکہ یہ سب اللہ کا اینا ہی فضل ہوتا ہے اور نہ میں یہ کمہ سکتا ہوں کہ میں بھشہ ایسے بول سکتا ہوں اور نہ میں آپ لوگوں سے ایس بات کر سکتا ہوں کیونکہ آپ لوگ اس کے علاوہ مجھی ملتے ہو تو میں آپ سے مجھی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ تو معاب ے کہ ایک تو اللہ کا فضل مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے فضل کے طالب ہیں اور مانگ رہے ہیں کہ ہم یر اللہ کریم کا فضل ہو جائے اور رحم ہو جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کوئی مودمن چلائیں مرمیرا خیال

100

ہے کہ پہلا طریقہ ٹھیک ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ سوال:

سرا ہم لوگ تو اس وقت اللہ كريم كے فضل كى بارش ميں بيٹھے ہوئے ہيں تو ہمارے علاوہ جو بہت سے لوگ ہيں ان كے ليے بھى رابط يا رسائى كاموقع ہونا چاہيے۔

جواب :

جس طریقے سے آپ یماں آئے ہیں اس طریقے سے وہ بھی مل جائیں گے۔ اگر تو آپ اشتمارے آئے ہیں تو آپ کل ہی اشتمار دے ویں کہ باقی لوگ جنوں نے اشتمار نہیں راھا تھا اب ہم ان کے لیے اشتمار چھاپ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم نے پہلے بھی اشتمار نہیں دیا تھا' بالکل نہیں دیا تھا۔ تو پھریہ تو اللہ کا فضل ہے جو جِن کو پہلے لایا وہ پہلے آ گئے اور جن کو بعد میں آنا ہے وہ بعد میں آ جائیں گے۔ اس میں وقت والی کوئی بات نمیں ہے۔ تو اب آپ لوگ جع ہونے کے لیے ایک سنٹری بات کریں گے۔ ذرا اللہ کریم کی طرف سے سنٹر کے لیے وقت آ جائے تو سنٹر کوئی مشکل کام نہیں ہے اور یہ آنا" فانا" ہو جائے گا۔ پھر ہم سنٹر بنانے کے لیے بندے بھیج دیں گے اور وہ سنٹر بنا دیں گے۔ بھلا یہ کوئی مشکل کام ہے۔ میں پھر آپ کو بتا تا ہوں کہ میرے لیے کوئی مشکل كام نيس ہے اور قطعا" مشكل نيس ہے۔ آپ اس كے ليے بے تاب ہیں لیکن سے میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ لوگ صبر کیا - كرين-وت آنے يرسب كھ ہوجائے گا۔ اِک مبر کے گھونٹ سے مٹ جاتی کب تک نہ لبوں کی تشنہ لبی کم ظرفی دنیا کے صدقے سے کہ کھونٹ بھی پینا مشکل ہے

بس آپ لوگ ایک صبر کا گھونٹ بی جائیں تو پھر ہر چیز مل جائے گ۔ سوال کو آپ بالکل ہی غائب کردیں۔

بن مائلً موتى مل مائلً ملى نه بھيك

آپ لوگ بن مانکے چلیں تو اس طرح برا کچھ ملتا ہے۔ آپ یہ بات دیکھیں کہ عام طور پر مجھے اس بات کا پتہ ہونا چاہئے کہ میری افادیت کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں اتا غور کرتا ہوں اور آپ سے بوچھ سکتا موں۔ آپ لوگ علج کے لیے اتنے بے تاب نہ موں البت اگر آپ نے کوئی بات سیمی ہے تو آپ ایے شعور کے اندر اور این اصلاح یافتہ زندگی کے اندر لوگوں کو تھوڑا سا پغام دے دیں کہ بھی دیھو آپ لوگ اچھی طرح زندگی گزارو اور یہ زندگی یوں ہے۔ میرا مقصد ہے کہ جسے جسے آپ کو بات سمجھ آتی ہے ، وہ آگے بتائیں اور اگر آپ یمال سی اور کو لاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ باال صاحب نے کسی اور کو لانے کے لیے منع تو نہیں کیا ہے اس لے آئیں یعنی جو آپ کو اچھے لوگ لگتے ہیں' ان لوگوں کو آپ لے آئیں۔ آپ کو اور ممانوں کو لانے کی اجازت ہے بشرطیکہ آدھا کام پہلے کر کے لاؤ لیعنی ان کی تھوڑی ى ٹریننگ كر كے لاؤ ايبانہ ہوكہ وہ کھ اوٹ يانگ سوالات كرس اور اگر ہم نے کوئی تیز جواب دے دیا تو پھر تمہاری دوستی ختم ہو جائے گ۔

نے بندے کی تھوڑی سی ٹرینگ کر کے لائیں۔ آپ کو مہمان لانے کی اجازت ہے۔ آپ اپنا کام محنت سے کیا کریں' نوکری ہے یا ذاتی کاروبار۔ گلہ نہ کرو بلکہ شکر کیا کرو۔ اب آپ لوگوں میں کس بات کی بیتابی ہے۔ ایک بے تابی ایس ہوتی ہے کہ انسان اپنی اصلاح سے بچنا چاہتا ہے کھروہ کیا کرتا ہے کہ دو سروں کی اصلاح شروع کر دیتا ہے اور یہ آسان سی بات کیا کرتا ہے کہ دو سروں کی اصلاح شروع کر دیتا ہے اور یہ آسان سی بات ہیں بوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا کام کریں تو پھر آپ اپنی ایک محفل بنائیں' لوگوں سے جا کر ملیں' اگر وہ محفل کامیاب نہ ہو تو پھر میرے پاس آجا ئیں۔

سوال:-

ہمیں یہ خوش نصیبی حاصل ہے کہ آپ کی محفل میں حاضر ہونے کی سعادت ملی ہوئی ہے تو ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کسی مودمنٹ یا تحریک میں آنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟

-: واب

آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ اللہ کا فضل ہونا ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آئی کہ فضل دینے والے نے ٹائم کا حساب لگایا ہو گا کہ نہیں لگایا ہو گا؟ اللہ نے اپنے وقت کا حساب لگایا ہو گا اور وہ وقت کب ہو گا اور اللہ نے اس کی تیاری بھی کی ہو گی کہ اس کے ایجنٹ کون لوگ ہول گے، وہ کب تیار ہوں گے اور اس کی تیاری کب ہونی ہے۔ تو وہ کون لوگ ہول کے اور وہ انقلاب کی تیاری کیسے کریں گے۔ ان کا کیا ؤسپلن ہوتی ہے۔ کیا سکول آف تھاٹ ہے کیا مکتبہ فکر ہے 'اس کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے کیا سکول آف تھاٹ ہے 'کیا مکتبہ فکر ہے 'اس کی کوئی ٹریننگ ہوتی

ے؟ نہیں! الی بات ہی نہیں ہے۔ یی بات میں آپ کو سمجھا آ آ رہا مول کہ آپ کو ٹرینگ کا کوئی خاص سنری اصول میں نے نہیں بتایا ہے اور کوئی پروگرام بھی میں نے نہیں بتایا ہے۔ میں نے تبلیغ کے کوئی Chapter 'کوئی سبق بھی نہیں پڑھائے ہیں۔ سلوک و طریقت پر ہم نے کوئی ایس کتاب نہیں لکھی ہے اور نہ ہی کوئی ادارہ تصوفین یا متقوفین بنایا ہے۔ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ہم نے تو صرف یہ کما ہے کہ آپ لوگ بیٹھتے جائیں اور جاری بات سنتے جائیں۔ آپ ہی بتا کیں کہ اس میں کیا وقت ہے۔ اب میں تو With that much of knowledge راضی ہول لینی میرے پاس جو آگی ہے اس کے ساتھ میں راضی ہول۔ تو پھر آپ میں ایس کون سی بات پیدا ہو گئی ہے کہ میں راضی ہوں میں تیز رفتار بھی ہوں اور میں نے مڑ کے جھی نہیں دیکھا۔ طاقت بھی رکھتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ میراحس سلوک قائم ہے رکھیں گے تو پھر آپ میں بھی کوئی خولی پیدا ہونی چاہئے۔ میرا خیال ہے کہ جب آپ آئے تھ تو آپ میں صرف می خوبی تھی کہ آب الله كو مانخ والے تھے ليكن آپ الله كے علم كو نيس مان رہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے فضل کو تو مانتے ہیں لیکن ڈیٹ ہم اپنی مرضی کے لیں گے۔ تو وہ تو اللہ ہے اور جب باری آئے گی تو وہ ڈیٹ وے گا۔ اللہ كريم جب عام ، جو عام ، جس وقت عام اور جمال جاب وہ نمودار ہو جائے۔ آپ اللہ كريم كے فضل كا انظار كرتے كرتے بزار دفعه مرجائين اور كرور دفعه زنده موجائين لو پير بھي اس كافضل اينا ٹائم رکھتا ہے۔ پھر بھی آپ ہے بات یاد رکھناکہ آپ اس کے انتظار میں

رہنا۔ آپ سب کو میری یہ نقیحت ہے' اس کے انظار سے مایوس نہ ہونا۔ میرے ساتھ آپ کے تعلق کا معاملہ ہے' تو اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں' آپ بتا کیں کہ آپ لوگوں کو جھے سے کوئی گلہ تو نہیں ہے۔ کیا آپ جھ سے کچھ اور چاہتے ہیں' آپ اس کی کوئی تو نہیں ہے۔ کیا آپ جھ سے کچھ اور چاہتے ہیں' آپ اس کی کوئی صورت بتا کیں آ کہ میں اس پر سوحوا۔۔

---

سوال :-

ہم چاہتے ہیں کہ عمل کا سفر جلد طے ہو جائے۔ جواب :۔

ہمیں کوئی ایر جنسی نہیں ہے، ہمیں کہیں اور نہیں جانا ہے اور نہ ہم نے بھاگ کر سفر کرنا ہے۔ یہ سفر اندر کا سفر ہوتا ہے اور اس میں کہیں جانا نہیں ہوتا ہے، یہ مشرق مغرب کا سفر نہیں ہے، یہ دوڑ لگانے کا نہیں ہے، یہ سفر خیال کا ہے اور اس میں خیال ہی خیال ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سر جھکانے کا سفر ہے اور عین آپنے اندر خانہ کعبہ کا سفر ہے، یہ اللہ کریم کے فضل کا سفر ہے بلکہ اپنی شکھوں میں اپنے آنسو دیکھنے کا سفر ہے۔ اس لیے آپ سر جھکاتے جائیں۔ اب اس میں دقت کی کوئی بات نہیں۔ یہ سفر اس کے لیے مبارک ہے جس کی آکھوں کو آنسو عطا ہو گئے اور جو ذات آنسو عطا کر رہی ہے، چاہے وہ غم دے، چاہے وہ کرب و بلا دے، چاہے کھ بھی ہو، آپ اس کا شکر اوا کریں کہ وہ آپ کے لیے غم کا وافر سلمان کر دہا ہے۔ گھرانا نہیں چاہیے، اللہ اللہ کرنا چاہیئے۔ اور علم علی کے اور میان کر دہا ہے۔ گھرانا نہیں چاہیے، اللہ اللہ کرنا چاہیئے۔ اور

میں آپ کو بتاؤں کہ یمال پر بوے بوے پیر فانے الٹ گئے ، خیر ہم نے تو ابھی تک پیرخانے کی شکل نہیں بنائی لیکن ان کے پیرخانے یہیں سے الٹے۔ وہاں جب لوگوں کو تبلیغ کرنے کی بجائے یہ کما گیا کہ کل سے لیعنی آئدہ سے آپ لوگ پیے لے کر آؤ کائے لے کر آؤ کی لے کر آؤ اور خود ذی ہونے کے لیے آؤ تو پیر خانے ختم ہو گئے۔ بعض اوقات وہ جرم پیروں سے معصوم لوگوں نے بھی کرائے۔ لوگ بوے معصوم ہوتے ہیں اور ان کی معصومیت میں آ کر ہم لوگ اگر جلد بازی کر جائیں تو پھر ہم بھی وہی غلطی کریں گے کہ جس سے ہمارے سلے پیر خانے ختم ہوئے۔ اس لیے آپ لوگ ان معصوم لوگوں کو تھوڑا سا روکیس اور انہیں کمیں کہ آرام سے چلو اور آرام سے بیٹے رہو۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کو خوش رکھے' انہی حالات میں خوش رکھے' یہ حالات بھی تھیک ہو جائیں جیسا آپ چاہتے ہیں اور اللہ آپ کو خوش رہے کا طریقہ بھی بتائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایک مرکز بنانے کی توفیق دے جس میں صحیح طریقے سے اللہ کریم کا نام بلند ہو۔ اس کے لیے سب لوگ كوشش كرس- الله تعالى سب لوكول كى محنتين قبول فرمائ- آمين! صلى الله تعالى على خير خلقه و نور عرشه سيدنا و مولنا حبيبنا و شفيعنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم

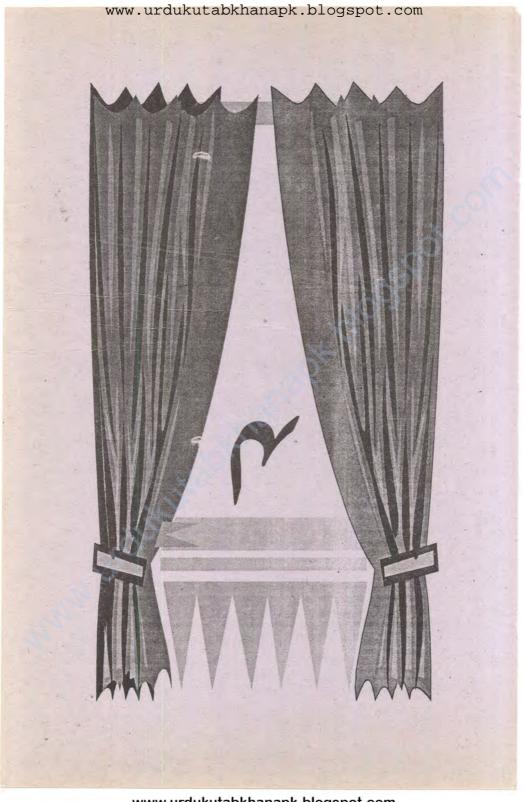

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



- ا قرآن پاک کی تا ثیر کب اور کیے ہوتی ہیں؟ ہم اس رمضان شریف میں کیا کریں؟
  - ۲ الاان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون میں ایک انسان کا کیامقام ہے؟
- ٣ جب وسيله الله كام اور محبت الله سه مونى جائية و پھر غير سے تو بچنا جائية؟

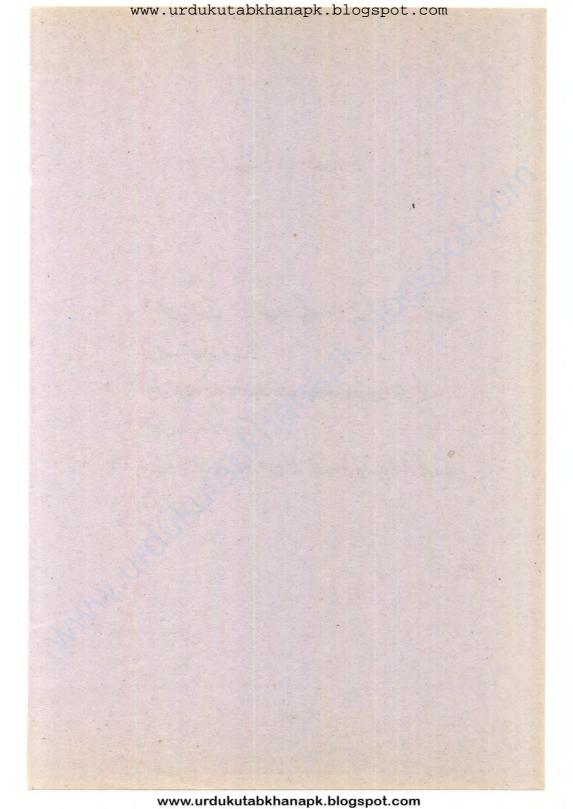

سوال :

قرآن پاک کی تاثیر کب اور کیے ہوتی ہے؟ ہم اس رمضان شریف میں کیا کریں؟ جواب:۔

جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو' ادب کے ساتھ سنو اور محویت کے ساتھ سنو۔ قاری اور حافظ اپنا کام کریں اور سننے والا اپنا کام کرے تو پھر آپ کو قرآن سننے سے ہاٹیر ملے گی۔ اس کے پیچے بڑا مقام ہے۔ ہاٹیر تو آدمی کا اپنا نام ہے۔ جس شخص کو ہاٹیر ہوئی ہے وہ آپ خود ہی ہیں۔ اب سوچنے کا مقام ہی ہے کہ پہلے آپ ان باتوں کا جائزہ لیس کہ جن سے آپ کو ہاٹیر ہوتی ہے اور یہ سوچیں کہ ہاٹیر کے جائزہ لیس کہ جن سے آپ کو ہاٹیر ہوتی ہے اور یہ سوچیں کہ ہاٹیر کے شیعے کیا ہیں؟ غم' خوشی' عبادت اور گناہ عام طور پر ہاٹیر میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے انتقال کی خبر آگئ تو غم بن گیا' کوئی نقصان ہو گیا تو غم بین گیا' کوئی نقصان ہو گیا تو غم بین گیا' کوئی نقصان ہو گیا تو غم بین گیا' عام طور پر نقصان ہو تا ہی ہے' بھی جان کا' بھی مال کا' بھی آپ تو تعام طور پر نقصان ہو تا ہی ہے' بھی جان کا' بھی مال کا' بھی آپ تو قوہ کھل ضائع ہو جاتا ہے۔ اعضا اور ان کی تکلیف سے آندھی آ جائے تو وہ پھل ضائع ہو جاتا ہے۔ اعضا اور ان کی تکلیف سے آندھی آ جائے تو وہ پھل ضائع ہو جاتا ہے۔ اعضا اور ان کی تکلیف سے

غم بدا ہوتا ہے۔ غم کا مطلب سے بھی ہے کہ توقع کے برعکس کوئی واقعہ پیش آ جائے 'یا ضرورت کے علاوہ کوئی واقعہ ہو جائے۔ اور جب آپ غم كا تجويد كرتے ہيں وغ وراصل ايك انداز كى خوشى ہے ، جو آپ كے اندر ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے ورنہ تو غم بذات خود اپنا مقام نہیں رکھتا۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی نیکی اپنی نمیں ہوتی۔ مثلاً" آپ کی ہوی کی اپنی نیکی اپنی نیکی نہیں ہے بلکہ وہ آپ کا حسن سلوک ہے اور اس کا گناہ اپنا گناہ نہیں ہے بلکہ مرد کا گناہ ہے۔ تو عورت کی وقت اپنی رفت کوئی نہیں ہے بلکہ مرد کی وقت ہے، عورت کا ماحول اینا ماحول کوئی نہیں ہے بلکہ مردول کا دیا ہوا ماحول ہے لینی عورت کو جس انداز میں بھی ڈھالا ہوا ہے وہ آپ لوگوں نے ڈھالا ہے۔ اس کا Virtue 'اس کی خوتی اور اس کی خامی دراصل سے انسان کی لعنی مرد کی دی ہوئی چیز ہے۔ اس کی وجوہ سب Passive ہیں ووسرے کی ہیں۔ ذاتی طور پر عورت کو معجد میں جاکر اذان دینے کا علم نہیں ہے یا قرأت کا علم نہیں ہے امامت کا تھم نہیں ہے۔ آپ نے اس کو وہ مقام نہیں دیا کیونکہ اجازت نہیں ہے۔ تو عورت نغمہ ہے لیکن اجازت نہیں ہے ، وہ حسن ہے لیکن اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کی اپنی خوبی اور اپنی خامی' اپنی نہیں ہے۔ اس طرح آپ کا اپناغم جو ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے بلکہ سے کسی نہ کسی شے کا دیا ہوا ہے۔ کسی خوش کے ٹوٹنے کا نام غم ہے، کسی توقع کے ٹوٹنے كا نام غم ہے۔ بلكہ بعض او قات كى خواب كے ٹوشنے كا نام غم ہے۔ "میں نے یہ سوچا ہوا تھا' میں تو آپ کو برا اچھا سمحتا تھا لیکن آپ تو غلط نكل آئے" اسى طرح غم بن گيا۔ وہ شخص خود اپنى يہ غلطى نہيں مانے گا

and !

کہ اس نے دوست کو بہت اچھا سمجھا ہوا تھا جو بہت غلط نکلا۔ تو پھر آپ کو اینے اور افسوس کرنا چاہئے کہ غلط آدمی کو آپ نے اچھا سمجھا اور اچھے کو آپ نے غلط سمجھا۔ تو پھر بہ تو آپ کی سمجھ کا برا قصور ہے۔ مطلب سے کہ انسان کاغم خوشی سے بیدا ہوتا ہے۔ اگر خوشی چلی جائے ہو غم بن گیا خوشی ٹوٹ جائے تو غم بن گیا اور آرزو ٹوٹ جائے تو غم بن گیا۔ تو انسان کے اندر تاثیر کمال سے پیدا ہوتی ہے؟ غم جب آ جائے تو تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ روتے ہیں تو آپ کی آ تکھول سے آنسووں کے چشے پھوٹے لگ جاتے ہیں کینی جب غم آیا ہے توشکل بھی اور ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات خوشی آ جائے تو پھر آپ کے اندر مسراہٹ بدا ہو جاتی ہے ابعض او قات خون کے اندر بھی سرخی آ جاتی ے کیونکہ خوشی آ گئے۔ اس طرح بھی بھی آپ کوئی خوب صورت چیز دیکھتے ہیں یا خوب صورت نظارہ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے اندر ایک تاثیر بدا ہو جاتی ہے۔ تو مہلی تاثیر کسی خرے ذریعے آئی اور ایک احساس کے ذریع آئی۔ احساس بھی آپ کا نام ہے اور خر بھی آپ نے Receive کی لینی خوب صورت نظارہ آپ نے خود دیکھا اور تاثیرل- اگر آپ کے یاس دیکھنے والی مشین لینی آگھ نہ ہو تو نظارے سارے ختم ہو جاتے ہیں' گویا کہ یہ آنکھ تاثیر کا ذریعہ ہے۔ آپ کے جسم کے تمام قواء 'ظاہر اور باطن کے قواء اور اعضاء سارے تاثیر کے ذرائع ہیں۔ آپ اپ جسم کے قواء کے ذریع تاثیر لیتے اور تاثیر دیتے ہیں جیسا کہ آپ کا چرہ نگاہوں كے ليئ تاثير ب اور آپ كى نظر كے ليئ دو سرول كے چرے تاثير بن نغم کان کے لیے تاثیر ہے' اس طرح آپ کے لیے نیکی بھی تاثیر کاذریعہ

ہوتی ہے۔ آپ کے این کا فنکشن عبادت کے حوالے سے ہونا چاسے۔ اگر آپ کے کان نامحرم اور غیر مانوس آوازوں سے آشنا ہول اور اس کے بعد جب آپ سے کما جائے کہ آپ ان کلامون میں اللہ کا كلام سنو تو آب كے اندر تاثير كاشعبہ متاثر مو گا۔ وہ شعبہ جس ير ناروا آوازیں بیری ہوئی ہیں' دھند آگئ'گرد و غبار آگیا تو یہ آپ کا قصور نمیں ہے کیونکہ آوازیں ہی اتنی ہیں۔ مقصدیہ ہے کہ اگر کوئی ناروا نظارہ ہو تو انسان آنکھ بند کر سکتا ہے لیکن آواز سے تو کان بند نہیں ہو سکتے۔ كىيں نہ كىيں سے كان ميں آوازير جاتى ہے كييں كان ميں گالى ير جائے تو آپ کا خیال براگندہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی درد ناک چیخ آپ کے کان میں پر جائے تو آپ کے ہوش و حواس کم ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ کان ذراید تاثیر ہیں۔ اللہ کریم نے آپ سے سے کما ہے کہ آپ کانوں کا فکشن یہ رکھو کہ سب سے اچھی بات ساکرو اور سب سے اچھی بات اللہ کریم كى اينى بات ہے۔ على توكم بى لوگ يرصے موتے بين ليكن آپ قرآن شریف ایسے انداز کے ساتھ سنو کہ آپ کا اللہ جس کی آپ عبادت كرتے ہيں' اس اللہ نے آج سے پہلے يہ كتاب تحرير كى اللہ كى كتاب يا الله تعالى نے اپنا بولا ہوا فرمان یا كلام جريل امين كے ذريع وى كے ذریعے این سب سے محبوب زات کو بھیجا ، یہ حضور پاک متنا میں ایک زبان تک آیا' آپ کے قلب پر نازل ہوا' پھر آپ کی زبان مبارک ہے نکا۔ اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی بات جب حضوریاک متنفی المجائے کی زبان سے تکلی ہے تا یا وہ صدیث ہے یا پھروہ قرآن یاک 'جب وہ وحی كے ذريع آئے تو وہ قرآن ہے اور اگر وحی كے بغير ہو تو پھروہ حديث

یاک ہے۔ اصل میں وہ بھی وجی ہے کیونکہ آی بغیروجی کے بولتے ہی نہیں ہیں۔ تو گویا کہ حضوریاک صفاقت کی ذات گرامی الی ذات ہے کہ آپ نے جو بولنا ہے 'جو قرمانا ہے' وہ اللہ کی Sanction سے' اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے بلکہ اللہ کے الفاظ کو بولنا ہے مضور یاک متنا اللہ نالہ نالہ تعالی کے الفاظ کو بولنا ہے تو پھر اللہ تعالی نے آگے سے فرما دیا ہے کہ اتنا بولا ہوا قرآن ہے اور باقی کا حدیث بنا لو۔ الذاجب آب این کانوں کو قرآن شریف ساتے ہو تو آپ کی تاثیر متاثر ہوتی ہے اور آپ ان دو ہستیوں کے قریب ہو جاتے ہی اور اس وقت کا کیا اندازہ ہو گاکہ جب سے قرآن نازل ہو رہا تھا اور جب سے قرآن پہلی بار دنيا كو سنايا جا رما تها تو آپ اس وقت مين ايخ آپ كو Imagine ' تصور كرو و برآب كو قرآن ياك يرصف إور سنف كالطف بت زياده آئے گا اور تاثیر زیادہ ہو گی۔ تب آپ کمیں گے کہ سے کلام اللہ تعالیٰ کے دربار ے چلا اور حضور پاک متن کا ایک تک آیا ، پھر آپ کی زبان مبارک سے نکلا' زمانے میں پھیلا اور آج اس کا سامع میں بھی ہوں۔ تو پھرجب آپ قرآن سنو کے تو اس کی تاثیر اور ہو گی کیونکہ اللہ کا کلام اللہ کے حبیب متنا کی ایک کے ذریعے آپ تک آیا۔ اب آپ اس کلام کو سنو تو یہ آپ کو اور طرح سے اثر دے گا۔ پھر قیام اللیل جو ہے یہ آپ کے لیئے تاثیر بے گا۔ اس کا فنکشن صرف دنیا یا دین تک محدود نہیں ہے بلکہ اے آپ مجت کے ساتھ سنیں اور اس حاب کے ساتھ سنیں کہ یہ اللہ كريم كا فرمايا ہوا ہے اور حضور ياك مَتَنْ الله الله كان سے نكلي ہوئى . بات ہے۔ پھر تو قرآن آپ کے لئے تاثیر بن جائے گا۔ تو آپ این تاثیر

كے شعبے كى اصلاح كريں۔ ويے بھى كہتے ہيں كہ كان كاسب سے اعلىٰ فکشن جو ہے وہ سب سے اچھی بات کو سننا ہے اور سب سے اچھی بات الله كريم كى بات ب اور آئكھ كاسب سے برا فكش جو ب وہ حس كو و کھنا ہے اور سب سے احسن مقامات جو ہیں یہ جمالیات کے مقام ہیں۔ مثلاً" الله تعالى ك نام سے بننے والے مقامات جو بھى آپ كے زبن ميں آئیں کہ یہ مقام اللہ کے نام سے بنا' یہ مقام اللہ کے نام سے آباد ہے' یہ حرم شریف ہے 'یہ حضور پاک منتف اللہ ہے اس کی استانہ عالیہ ہے 'یہ کسی بزرگ کی خافقاء ہے اس کے پیچے اللہ کا نام Involved ہے اگے بیت نہیں کیا ہے۔ تو جب اللہ کریم کا نام Involved ہو گیا' جب اللہ کا نام آ گیا تو وہ مقام نیکی کا مقام بن گیا۔ تو وہ نیکی کا مقام کیسے ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کا نام آگیا ہے۔ تو جمال آپ کی نگاہ ناروا اجمام دیکھنے پر مجبورے 'نامناس چرے 'نامناسب جسم 'ب دھب اور بے ترتیب منظر و مکھنے پر مجبور ہو تو وہاں اس نگاہ کو نیک مقامات دیکھنے کی طرف مائل کر دو اور نیک آواز بھی ساکرو۔ پھر آپ کے اندر ایک ایبا مقام آئے گاکہ آپ کے اندر نیک خیالات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر آپ کا آٹویٹک سلملہ چل نکلے گا اور وہ سلملہ نیکی کا سلملہ ہو گا۔ مقصدیہ ہے کہ آپ کی اصلاح مقصود ہے۔آپ لوگ اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ آپ کی مجبوری ہے۔ آپ بے شک فلطی کریں گے اور جب آپ تنا ہوں کے تو کمیں گے کہ یا اللہ تو معافی وے دے۔ تو مقصد بہ ہے کہ یہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ خدا کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کوئی مسلمان کتنا ہی بے باک ہو جانے وہ تمائی کے اندر ہمیشہ ہی عاجز ہو گا' بلکہ

كائنات كا ذرہ ذرہ عاجز ہے۔ اس ليے جب آب الله تعالى كو چھوڑ نہيں سكتے تو پھريہ ضروري بات ہے كہ اللہ كو تلاش كريں۔ تلاش كيا ہے؟ اب تلاش جو ہے یہ کوئی جغرافیائی سفر تو نہیں ہے کہ آپ نے کتنے میل جانا ے کتنے میل سفر کرنا ہے اور یہ کوئی تاریخ نہیں ہے کہ آج سے پرانے دور کا پیتہ کرو' اس دور کی تاریخ سٹڑی کرو مثلا" ہے کہ وا تا صاحب جو ہیں وہ کمال پر پیدا ہوئے تھے۔ تو تاریخ کے سارے واقعات یہ کرنے سے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اتنی سی بات ہے کہ اللہ کا فضل ان بر ہوا اور اب آپ بھی کسی میلے سے اللہ کا فضل چاہتے ہیں۔ اتنی سی بات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آب یہ راز ہے کہ آپ اینے خیال کو تلاش بناتے ہیں اور تلاش حاصل نہیں ہوتی جب کہ دوسرے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق کی ہے کہ آپ کا خیال لطیف نہیں ہوا اور آپ کے خیال میں ملاوث ہے وگرنہ اللہ کریم کا راستہ تو سب سے آسان راست ہے کیے؟ خیال کو Purify کرنا خالص بنانا ہی اللہ کا راستہ ہے اور یہ کمیں جائے آنے کا نام نہیں ہے۔ بس آپ صرف اپنے خیال كوياكيزه كرلين بت ياكيزه كرليس اور لطيف كرليس حتى كه آپ كاخيال بت ہی لطیف ہو جائے۔ تو آپ لوگوں نے صرف خیال کو یا کیزہ کرنا ہے اور یاکیزہ خیال خود بخود ہی اللہ کریم کے یاس چلا جائے گا۔ آپ نے اپنی نگاہ کو پاکیزہ کرنا ہے۔ میں آپ کو عبادت کا ایک آسان طریقہ بتا رہا ہوں ك اگر برا منظر آنے كا امكان مو اور آپ نے وہاں سے نگاہ موڑ لى تو پھر ہے کے لیے نیکی لکھی گئی۔ اسی طرح کسی وقت بری آواز کان میں آ عتى تقى برى آواز بلا ربى تقى مرآب نے كما "معاذ الله"كه ميں اين

اللہ سے ڈر تا ہوں اور میں بری آواز کی طرف نہیں جاتا ؟ توب بازار برائی كاميلہ تھا اور اس ميلے ميں آپ خريدار كے طور ير نہيں گئے۔ تو برائي سے بچنا ہی نیکی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس بازار میں برائی کا موقع نہ ہو بلکہ اس بازار میں برائی تو رہے گی۔ تو یہ دنیا کا بازار ہے ' اس میں برائی رہے گی اکناہ رہے گا جس چیز کا نام قرآن پاک میں ہے وہ رہے گی کافر بھی رہے گا' مومن بھی رہے گا' یہ سب قرآن یاک میں لکھا ہوا ہے۔ اگر مجھی کوئی ایسا مقام آ جائے کہ کافر دنیا میں نہ رہے تو پھر قرآن کا یہ حصہ Operative تو نہ رہا! تو اس ونیا میں کافر رہے گا' مومن رہے گا' خر ہوگ، شر ہوگا اور یہ سب کچھ بیس رے گا۔ آپ کا خرکی طرف جانے کا مطلب سے ہے کہ شرسے گریز کر جائیں۔ شروعوت وے گاپگر آپ اس سے نکل جائیں، شرموجود ہے گر آپ ادھرنہ جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ یہ نہ کمنا کہ بدی میرے سربر گریڑی تھی بلکہ آپ اپنا سر بچائیں کیونکہ بدی سے بچاہی نیکی ہے اور بدی کا آپ کو اچھی طرح پت ہے کہ بدی کیا کرتی ہے 'بری کم از کم ایک بات ضرور کرتی ہے کہ آپ کا دعا یر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ توبدی پہلا کام کیا کرے گی وعاسے آپ كا اعتاد اٹھا دے گئ پھر آپ دعا كے قريب نہيں جا سكيں كے اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ تو دعا مانگنے والا ہمیشہ خدا کے قربیب، رہتا ہے۔ دعاکی منظوری یا نا منظوری کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے قرب کی بات ہے۔ جس انسان نے اپنی مشکلات کو اپنی كوششول كے ساتھ اور دعاؤل كے ساتھ ملا ديا وہ آدى ضرور اللہ ك یاں پنیے گا۔ اس لیے آپ کو اللہ کریم نے یہ راستہ بتایا ہے۔ آپ

رمضان کے اس مینے میں اپنی اصلاح کریں کیونکہ یہ مہینہ ایبا ہے کہ اس میں Hurdles ' رکاوٹیس کم ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ شیطان بند ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے بندے بھی بیچارے روزے کی مجبوری میں بند ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آپ کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے والے 'جواء کھیلنے والے ہوتے ہیں وہ کتے ہیں بھی روزہ ہے ' روزے کے بعد کھیلیں گے اور آپ کے گئے۔ غلط کاروبار کرنے والے کچھ شرم اور حیا کرتے ہیں۔ اس لیے شرجو ہے وہ کسی حد تک پابند ہو جاتا ہے لینی کہ Openly بے وریغ ہر آدی اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو بھی وہ پلک میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا کیونکہ یہ مجبوری ہے اس اج اس کو لعنت کرے گا۔ اس مہینے سے آپ فائدہ اٹھالیں۔ کی آدی کو کوئی غلط دعوت دے تو وہ کے کہ جی ایا نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ رمضان میں ایس بات نہیں كرتے۔ تونيد ايك ايا مقام آگيا ہے كہ آب لوگ اس مينے ميں ائي اصلاح کرلیں۔ ترادیج اور روزہ کاسب کو پت ہے اور اس طرح عبادت کا ایک براسیس چل برا ہے۔ اس براسیس میں آپ بھی چل برس و آپ كا نيكي كا مسله حل مو گيا- اس ليئه بيه ممينه اور مقام نيكي كا ب رات کو روفق لگ جاتی ہے افطاری تراوی اور قیام اللیل میں کلام اللہ شروع ہو جاتا ہے۔ کسی جگہ یر بھی آپ جاکر دیکھو تو سحری تک سارا کاروبار چاتا ہے' اس طرح آیک زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور آپ کو زندگی سے ایک نیا انداز ملتا ہے ، صبح کے وقت بھی لوگ کاروبار کی طرف بھاگے ووڑے جاتے ہیں کھوڑا بہت آرام بھی کرتے ہیں۔ کاروبار کے اندر اور احماس کے اندر بہت فرق بر جاتا ہے۔ پھر روزہ رکھنے کے ساتھ ہی جم

کی ٹیکنیک بدلتی ہے تو پھر جسم بے مصرف قتم کی فضول حرکات نہیں كرتا انسان إوهر أدهر نهيں جاتا مطلب بيہ ہے كہ انسان كى سارى میکازم بدلنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان ہے۔ آپ یہ ویکھیں کہ صیح معنوں میں کھانے کی فرحت افطاری کے وقت ہوتی ہے ہر چند کہ روزہ افطاری کے لیے نہیں ہے لیکن افطاری میں آپ کو ایک خاس فتم کی فرحت محسوس ہوگی اور یہ عید کے برابر ہی ہوتی ہے۔ افطاری عید ہوتی ہے اور اس میں آپ کو ایک خاص فتم کی خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے روزے کا اہتمام جیسے ہایا گیا ہے اگر آپ ویبا روزہ رکھیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہونے کا امکان ہو جاتا ہے على ياكيزه ہو جاتا ہے خيال پيور ہو جاتا ہے خیال لطیف ہو جاتا ہے' برائی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں' آپ اینے آپ کو دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور اس طرح خود بنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر انسان دیکھتا ہے کہ میرا اپنا مقام کیا ہے۔ اس مینے میں اللہ تعالی كايد أيك خاص احسان مو جاتا ہے۔ الله تعالى كا برا فضل مو جاتا ہے۔ اس مہينے میں جس نے عبادت میں رات گزاری وہ شخص بہت کھ کما گیا۔ پھر اس مہینے میں خاص راتیں آئس گی اور خاص واقعات ہوں گے۔ اس مہينے میں سب سے اچھی سننے والی چيز قرآن ياك ہے سب ے اچھا بولنے والا لفظ قرآن ہے اور بہ تو بہت بری بات ہے کہ قرآن سننے کا وقت خور بخود مل جائے گا۔ آپ قرآن شریف ضرور سنیں۔ سننا فرض ہے، آپ سنتے چلے جاؤ اور یہ سننا برے ہی مقام کی بات ہے۔ تو آپ قرآن یاک ایسے انداز کے ساتھ سنو کہ جیسے یہ نازل ہو رہا ہو'اس

يراسيس كے ساتھ سنو تو پھر آپ كو بہت ہى لطف آئے گا۔ بظاہر آپ لوگ نیک نہیں ہیں لیکن یہ یاد رکھنا آپ نیک ہوں یا کم نیک ہوں مگر آپ کے پیھے آپ کے اپنے خاندان کے نیک لوگوں کی پرانی نکیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ آپ کو چھوڑیں گی نمیں کیونکہ کمیں آپ کے دادا کی روح پیچے گی ہوئی ہے اور کمیں نانا کی روح پیچے گی ہوئی ہے۔ وہ سارے نیک لوگ تھ اور وہ آپ کو بھی تنما نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے مجور ہو کر آخر نیکی کی طرف آنا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ مجبور ہو كر آئيں' آپ يملے ہى سيدھے ہوكر آجائيں۔ آپ ذرا ماذرن ہو گئے ہو مگر ماڈرن کے چھے سارے Ancient 'یرانے بزرگ ہیں' ساری قدیم روحيں پيچيے لگي موئي ہيں۔ ان كو اگر آپ چھوڑتے ہيں تو بھي وہ آپ كو بھى بھى تنانبيں چھوڑيں گے۔ اگر آپ سيدھے راتے سے آگئے تو تھیک ہے ورنہ وہ آپ کو غم کے رائے سے لائیں گے۔ اس سے پہلے كه غم كاراسته آپ كو ديا جائے آپ خوشى سے ہى آ جائيں ورنہ آپ كو پت ہے کہ جب کوئی تکلیف ہو تو نہ مانے والوں کے ول سے بھی ثکاتا ہے "یااللہ"۔ کسی کافر کا بچہ بیار ہو اور ڈاکٹر جواب دے دیں تو وہ رو تا ہے۔ کس کے سامنے رو تا ہے؟ وہ اصل اللہ کے سامنے رو تا ہے۔ تو اللہ كونه مان والا بھى مانتا ہے۔ جب تك انسان كى آئكھ ميں آنسو ہيں وہ خدا سے نہیں چے سکتا اور یہ آنسو ہر آدی کے پاس ہیں۔ انسان کے پاس یہ تصور ضرور رہے گا۔ اس لیے ساری کی ساری نیکی آپ کو کرنا پڑتی ہے۔ تونیکی کیا ہے؟ آپ کا اپنا شعور! مجبوری کیا ہے؟ آپ کے بزرگ مال' باب وادا' دادی' نانا' نانی یہ سارے بزرگ جو ہیں' ان کی روحیں

جمال بھی ہیں' ان کا وہاں بیٹے ہوئے بھی ہمشہ یہ خیال ہو تا ہے کہ مارے جو وارث بی وہ نیک رائے کی طرف چل بریں۔ ان میں وعاکی Capacity ہوتی ہے تو رعا کرتے ہیں عمل کی Capacity ہوتی ہے تو عمل كرتے بي اور اگر اختيار ہوتا ہے تو وہ اختيار استعال كر جاتے ہيں۔ اس لیے وہ خواہش سے آپ کو بلا کیں گے اور اگر خواہش سے آپ نہیں آئیں گے تو وہ ابتلاء سے بلائیں گے۔ جس کو آپ ابتلاء سمجھ رہے ہیں " تکلیف سمجھ رہے ہیں وہ تو اصل میں آپ کو بلانے کے لیئے ہے۔ وہ آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں' جس طرح آپ اپنے نیچ کو نہیں چھوڑتے۔ آپ اپنا لکھا ہوا کاغذ ضائع نہیں کرتے تو وو اپنی اولاد کو کمال چھوڑیں گے۔ اس لیے آپ کو وہ ضرور اس رائے پر لے جائیں گ جس رائے یہ وہ جا چکے ہوں گے اور وہ صحیح راستہ ہے۔ تو آپ این آپ کو اینے بزرگوں کی نیکی کی پروڈکشن سجھتے ہوئے خود بخود ہی اس راتے یر چل بریں ورنہ آپ کو جابک سے چلایا جائے گا پھر آپ کے ليے بچت كى راہ كوئى نيس ہو گى۔ يہ راہ وہى ہے جو آيے كے باي واواكا راستہ ہے کیونکہ۔

> بچھ کو جانا ہے جمال آباء گئے جانے والے سب یمی فرہا گئے

اس لیے سب سے بری نیکی قرآن کا سننا ہے 'خالص ہو کر سنو اور محو ہو کر سنو کہ اللہ بول رہا ہے اور اللہ کے حبیب بول رہے ہیں ' ان کی زبان ہے ' سنو اور محو ہو کر سنو۔ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اور آپ کے ساتھ واردات بھی ہو جائے گی۔ اصل بات تو اللہ کا کلام ہے۔ الله بى بولتا ہے 'يہ سمجھ آجائے تو پھر آپ كے ليے بہت آسانی ہو جائے گ۔ سوال :۔

جناب عالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مي ايك انسان كاكيامقام بي؟ اس كى وضاحت فرما وير- جواب:

آسان سی بات ہے کہ بیر مقام 'خوف کا مقام ہے اور خوف سے دنیا میں صرف ایک ہی چیز نجات حاصل کر عمق ہے اوہ صرف شوق ہے الذا شوق نہ ہو تو انسان بھی خوف سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ مثلاً کھیروں کے گھر میں جانا صرف رامجھے کا کام ہے ورنہ کسی کے گھر میں کوئی جا نہیں سکتا کیونکہ کسی کے گھر میں بے دھڑک چلے جانا کسی کے محلے میں ہوں جانے سے تو پھر مار برنے كا امكان ہے " آخر وہ جير شادى شدہ ہے "برائى عزت ہے۔ تو وہاں صرف راجھا جائے گا اور ضرور جائے گا کیونکہ اے شوق ہے اور شوق جو ہے وہ خوف سے مبرا ہو تا ہے۔ ایسے شخص کو مجھی ملال یا حزن نہیں ہو تا جس شخص پر توبہ کے دروازے کھل چکے ہوں۔ جو شخص اشیاء کی ماہیت جان چکا ہو اور جس کو نفع نقصان سمجما دیا گیا ہو اسے ملال اور حزن سیس ہو تا۔ اب سے ایک مقام ہے جو آپ خود کھول سكتے ہیں اور اگر آپ ہے كھول كيں تو لاخوف كى منزل آ جاتى ہے۔ اگر آپ حاصل اور محرومی دونوں کو برابر سمجھیں تو خوف سے چ جائیں گ- لا خوف عليهم و لا هم يحزنون ايك ظعت ب جو ناابل كو نہیں دی جاتی۔ یہ اہلیت والے کو دی جاتی ہے۔ اس کی اہلیت یہ ہے کہ

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقامو جن لوگول تے كمه ويا كه الله مارا رب ہے اور پھراس پر قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس یر قائم رہناکہ اللہ ہی مارا رب ہے تو پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ لا خوف علیهم و لا هم یحزنون والے لوگ ہیں۔ توجس آدی نے ونیا كى محبت كو الله كى محبت ير شار كرويا اس كے ليے خوف اور حزن نهيں ہے اور سے معمولی سی بات ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں۔ میں نے آپ کو اللے ہی بتایا ہے کہ آپ کے پاس ساراجو حاصل ہے مثلاً مکان سامان جائيداد اور زندگ اے اللہ كى راہ مين Convert تبديل كروا او اور ان س کو چھوڑ دو تو پھر آپ کے لیے کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو مال کمانے کی خوشی نہ رہے اور رقم خرج کرنے کا خوف نہ رہے 'جس کو آنے کی خوشی نہ ہو اور جانے کاغم نہ ہو' اس کے لیے لاخوف کی منزل آجاتی ہے۔ زندگی ہم گزارتے ہیں اور یہ اللہ کا امرے کہ پھر ہم زندگی چھوڑتے ہیں۔ موت اور ہستی ساری جو ہے وہ اللہ کے نام اور فقط اس کی رضا کے لئے لگا دو۔ پھر آپ زندہ رہیں تو اس کی رضا ہے اور مرجائیں تو بھی اس کی رضا ہے۔ اگر آپ اپنی رضا نکال دیں لینی زندگی کی تمنا نکال دیں تو پھر موت کا ڈر نہیں رہے گا۔ ہر آدی کو زندگی کا اندیشہ ہو سکتا ہے گر آرزو اگر اللہ ہو تو کسی فتم کا اندیشہ نہیں ہو سکتا۔ اندیشے اور ملال اس دنیا کے ہیں۔ وہاں کے اندیشے ہی کوئی نہیں ہیں کیوں کہ وہاں فراق جو ہے وہ بھی وصال ہے اور وصال تو ہے ہی وصال! الله اگر آپ كو اينے سے دور ركھ كا تو وہ بھى وصال ہے۔ اس دنیا میں جتنے لوگ اللہ والے ہیں سارے اللہ سے دور رہے صرف یاد میں

رے 'یہ ایک راز ہے اور یہ ایک عجیب راز ہے۔ یہ عجب راز ہے کہ بمشت اور پھر یہ دنیا' جب دونوں اللہ کے حوالے سے ہیں تو پھر فرق کیا ہوا۔ آپ بھی بہشت میں تھے اور یہاں آ گئے یا پھر بہشت میں چلے جائیں گے اور جلوے ہوا۔ یمال بھی اس کے چرچے اور جلوے ہیں اور وہاں بھی تو اللہ بی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ بات فرشتوں کو حاصل نمیں ہے' اللہ کا دیدار' مشاہرہ ایک مقام ہے اور اس کی یاد' ایک اور مقام ہے۔ مشاہدے یر یاد کو فوقیت دی گئی ہے۔ یاد کو برداشت کرنا یا قائم رکھنا انسان کے علاوہ کسی میں نہیں ہے۔ یاد کے حوالے سے انسان جو ہے یہ فرشتوں پر فوقیت لے گیا۔ فرشتے مشاہرہ حق میں ہیں ابلیس بھی مشاہدہ حق میں تھا، لیکن یاد جو ہے وہ صرف انسان کے پاس ہے اور میں انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جب آپ یمال پر ہیں تو کیا ہے؟ اللہ کی یاد! جب وہاں جائیں گے تو مشاہدہ ہو گا لیکن یاد نہیں ہو گی جیسے یہاں چاند کی چاندنی ہے اور وہال چاند پر جاؤ تو چاندنی نہیں ہے صرف چاند ہو تا ہے۔ چاندنی زیادہ خوب صورت ہے اور چاند ایک علیحدہ مقام ہے۔ چاند كى ياد چاندنى كهلاتى ہے۔ يه اپنا مقام ہے اور وہ اپنا مقام ہے۔ تو اللہ كى د یاد جو ہے وہ عشق کملاتا ہے' زندگی کملاتی ہے اور یہ سارا زندگی کا عمل ے Process of Life ہے۔ اور اللہ کا جو تقرب ہے وہ بہشت کملا یا ہے۔ مشاہرۂ حق جو ہے وہ اللہ كا ديدار ہے۔ جنت ميں جاكر آپ كيا ہو جائیں گے؟ آپ فرشتے بن جائیں گے۔ تو آپ اندازہ کرو کہ آپ کی زندگی اور طرح سے ہو جائے گی۔ یہ جو النیات اور یاد کی آرزو ہے یہ برا مقام ہے ' یہ سوگ ہے ' یہ عشق ہے اور یہ تیش ہے۔ یہ جو مقام ہے

ب فرشتوں کو نہیں ملا۔ فرشتوں کو یاد کا موقع ہی نہیں ملا۔ یاد کے اندر محبت کا طریقہ ' براسیس اور Experience ' تجربہ صرف انسان کو ملا ہے اور یہ برا مقام ہے۔ تو یاد کا برا مقام ہے دنیا کے اندر جتنے بھی عشق کے سرفراز واقعات ہیں وہ سارے کے سارے مشاہدے کے بعد "یاد" ہن جتنے بھی مشہور واقعات ہیں۔ جتنے مشہور قصے ہیں' یاد کا زمانہ ہی ان کا عروج كا زمانه ہے۔ يہ الله تعالى كاخاص احمان ہے۔ تو لا خوف عليهم و لا هم يحزنونان كا اس ليخ نبيل مو آكم ياد كے بعد پير مشابره ب لهذا وہ مشابدہ حق ہے اور یاد بھی حق ہے اس لیے ملال کس بات کا اور كس بات كا خوف! خوف الريح سيدا موات كوري جو بي خوف يداكرتا ع ويه نكل جائے تو خوف فكل جاتا ہے۔ حضرت نوح عليه السلام كى لمبى زندگى تقى كچھ لوگ كتے ہيں چودہ سو سال كى زندگى تقى تو جب ان کے پاس عزرائیل گئے تو السلام علیم کما انہوں نے کما وعلیم اللام- كمن لك آب ن بيان توليا مو كامين وبي مول كمن لك كه ہاں تم وہی ہو۔ انہوں نے کما یا حضرت آپ سے بتا کیں کہ آپ چودہ سو سال زندہ رہے ہیں تو اس زندگی کے اندر آپ نے کیا محسوس کیا۔ انہوں نے کہا محسوس کیا کرنا تھا اس تیرا انظار ہی کرتا رہا ہوں کہ اب آتا ہے کہ کل آتا ہے 'ساری زندگی میں بس سے ایک ہی کام کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا خوف ہو گا جو چودہ سو سال صرف ایک واقعہ کا انتظار کرتے رے کہ موت کا فرشتہ اب آیا ہے کہ کل آیا ہے اور آپ اپنی پچاس سال کی زندگی میں جاتے جاتے ایک چیز اور بنا لیتے ہو اور آپ نے سے ضرور کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ چرخوف ضرور پیدا ہو گا۔ تو آپ جتنا

حاصل کرتے جائیں گے اتنا ہی اسے چھوڑنے کا خوف ہوگا۔ زیادہ خوف اس کو ہو گا جس کا پھیلاؤ زیادہ ہوگا۔ تو گویا کہ جن لوگوں کل اللہ نے بتایا ہے کہ لا حوف علیهم و لا هم یحزنون والے جو ہیں وہ دنیا میں پھیلتے نہیں ہیں اور انہیں اللہ کا خوف ضرور رہتا ہے کہ جسے صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے اور دنیا کا خوف اس کے دل سے موتا ہے اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہے اور دنیا کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اقبال نے کہا ہے کہ:

وہ ایک سجدہ جے تو گراں سجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدی کو نجات

وہ سحدہ میں ہو تا ہے۔ اگر ایک خوف ہو تو ہزار خوف نکل جاتے ہیں۔ اگر ایک چھوٹا بچہ رو رہا ہو' اسے کوئی چھوٹی سی تکلیف ہو اور وہ جیب نہ كرے او آپ كيا كرتے ہيں كہ اسے آپ تھيٹراگا ديتے ہيں۔ اسے جب بدی تکلیف ہوتی ہے تو وہ چھوٹی تکلیف بھول جاتا ہے اور حیب ہو جاتا ہے۔ بس اتن سی کمانی ہے کہ جب آپ کو چھوٹاغم نہ سمجھ آ رہا ہو اور آپ چخ رے ہوں تو آپ کو براغم وکھا دیا جاتا ہے۔ پھر آپ بول المصة ہیں کہ جی چھوٹا غم ہی ٹھیک تھا مثلا" کوئی یہ کے کہ مجھ میں لکھنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے تو میں اس سے پین لے لول گا۔ پھر وہ کیے گا مجھے معاف کر دیں اور مجھے میری وہی صلاحیت دے دیں۔ تو سے طریقہ ے"لا خوف" كرنے كال طريقه كيا ہے؟ كه برا خوف دكھا دو تو پھروه لاخوف ہو جاتے ہیں اور اگر برے خوف والا خود ہی مربان ہو تو پھر اور آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ مقام ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ بیش نظر رکیس کہ ہر انسان کو تکلیف آتی ہے تو کسی شخص کو اگر معمولی سی

تکلیف آ جائے تو آپ اس تکلیف کو علاج کے حوالے کرنا۔ تو طریقتہ یں ہے کہ تکلیف کو علاج کے حوالے کرتے ہیں۔ اگر آپ کو مزید سمجھ آ جائے تو اس تکلیف کو علاج سے نکال کر اللہ کے حوالے کر دیں لیعنی دوسرے کو حوالے کئے بغیر صرف اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ اس طرح آب اس تکلیف میں سے خداوند تعالی کا ایک راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اگر کوئی کام پڑگیا، کسی غم کا سامنا ہو گیا تو غم کے اندر اگر آپ نے سجدہ شکر كرلياكه "يا الله تيري جو مرضى ميري بھي وہي مرضى ہے"۔ تو غم آب کو ایک خاص مقام بندگی سکھا دیتا ہے۔ آپ کو یمال سے ضرور جانا ہے۔ جانے سے پہلے وو چار عمل ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ آپ کو یقین ہو تا ہے کہ کچھ بھی آپ کا اپنا نہیں ہے اپنا وجود بھی اپنا نہیں ہو تا۔ اس لیے آپ جب وکھ لیں کہ یہ چیزائی نہیں ہے تو پھر آپ اللہ کی طرف سے ان چیزوں کو امانت سمجھ کر استعال کریں ' آپ اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور قبضے كاخيال چھوڑ دين تو آپ كو يہ بات سمجھ آجائے گى كہ يہ مقام كيا ہے؟ تو غم میں سجدہ کرنا اللہ کا تقرب ہے ' تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا کی نگاہ سے چھپانا' اللہ والا مقام ہے کیونکہ تکلیف جو ہے یہ ایک راز ہے اور چھی ہے جو آپ کو اللہ تعالی نے خاص طور پر بھیجی ہے۔ اب آپ سے راز دنیا پر آشکار نہ کریں اور آپ اس راز کو صحیح معنوں میں راز بنالیں۔ تواینے غم کو چھیانا بھی الہیات کا راستہ ہے ، خوشی کا ذکر کرنا بھی النيات كاراسة ب اور الله كاشكر اواكرنا بهي النيات كاراسة ب- مين نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جو این زندگی کو اللہ کا احمان کہتا ہے۔ اپنی زندگی کو آپ اپنی

me

Achievement اپنا حاصل کنے کی بجائے اللہ کا احمان سجمنا طلائکہ Achievement آپ کی ہے لیکن آپ اس کو اللہ کریم کا احمان سمجميل تو سمجميل كه زندگى بن گئ- آپ يه كماكرين كه يا رب العالمين! یہ تیرا احمان ہے۔ جنتی بھی آپ کی ذندگی میں خوشیاں ہیں وہ اللہ کا احسان ہیں اور جو آپ کا حاصل ہے وہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کچھ بھی اور کوئی بھی نعمت ہے توبیہ اللہ کا احسان ہے۔ تو آپ الله كا احمان مانيں اور شكر اواكريں۔ ايك وقت آئے گاكہ جے آپ غم كت بين اس كا ايك الك فتم كاحساب كتاب موجائ كا اوريد برا مفيد حاب كتاب ثابت مو گا- يه مين آب كو بنا ربا مول- اس لية جس كو آپ آج غم اور تکلیف کمہ رہے ہیں' اس پر بھی شکر شروع کر دیں تو یہ بھی ایک راستہ بن جائے گا۔ تو اپنی زندگی کو شکر کے رائے سے الميات كاسفرط كراؤ- الله تعالى كاارشاد ب كه جس في شكركيا اس کو ہم نے بردھا دیا۔ آپ جس نعمت پر شکر کریں گے اللہ اس نعمت کو بردها دے گا۔ اس کی بزرگول نے دو تفیرس کی ہیں۔ تقرب والے فقیر لوگ جب تکلیف پر شکر کرتے ہیں تو اللہ کا تقرّب بردھ جاتا ہے اور دنیا وار غلطیوں پر شکر اوا کرتا ہے ' رشوت کا شکر اوا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کو اور بڑھا دو۔ پھر اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے شکر کرنے والا یہ کی سے ضرور یوچھ لے کہ میراشکر جو ہے یہ کی گناہ کا تو نہیں ہے۔ کیونکہ شکرے اس چیزنے بردھنا ضرور ہے ،جس چیز كاتب شكر كررم بين وه ضرور برهے گا- آپ يد خيال ركيس كه مين کہیں گناہ پر شکر تو نہیں کر بیٹا۔ یہاں آگر بزرگوں کی ضرورت پڑتی ہے

کہ جس کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں وہ کمیں غلطی تو نمیں تھی اگناہ تو نہیں تھا' ناچائز تو نہیں تھا' نا روا پیہ تو نہیں تھا اور غلط شے تو نہیں تھی جو شكر كر كے براھ تو كيا ليكن غلط تھا۔ اس ليئے جو چيز آپ ويكھيں كہ الله كى طرف سے ب تو اگر اس كاشكر اداكريں كے تو وہ برھ جائے گى۔ اس ليخ اينے ليے يہ طے كرليس كه وہ چيز غلط نه مو- الله كريم كابيراسته ہے ، جس بندے کو اللہ کریم کے رائے کی خواہش پیدا ہوئی تو وہ سے سمجھ لے کہ اللہ کریم نے اس کو یہ عطا فرمائی ہے کیونکہ غیرے ول میں خواہش ہی نہیں پیرا ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی خواہش اللہ کے بندوں سے طنے کی آرزو' اور اللہ کی کتاب کو دیکھنے کی تمنا' یہ اللہ تعالیٰ کی ہی عطا ہے اور بیاس کا احسان ہے واس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہئے۔ الله كريم توايخ راست كى آرزو بى عطاكرتا ب اورجس كواس كى راه كى آرزو ہو گئی اس کے ساتھ ہی وہ حاصل آرزو چل برتا ہے اور ساتھ ساتھ چاتا ہے۔ تو وہ بھی ساتھ ہے لینی حاصل اور آرزو ساتھ ساتھ ہیں كيونك الله تعالى خوائش كے ساتھ ہے ارزوكے ساتھ ہے اس سفريس آپ نے دور تو جانا نہیں کہ کوئی دوڑ لگانی ہے۔ جس کی آرزو جتنی مخلص ہوتی جائے گی' اتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ یہ سفر گھر بیٹے بیٹے کٹ جائے گا۔

> ہم اپنے آپ میں ہی تجھے ڈھونڈتے رہے تیرے مافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا

آپ نے کمیں اور تلاش نہیں کرنا بلکہ اپنے آپ میں 'اپنے ہی کاروبار میں' اپنی ہی زندگی میں' اپنے وجود میں' اپنے ول میں اور اپنی

روح میں تلاش کرنا ہے کیونکہ تلاش کرنے والا ہی حاصل تلاش خود ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ اس کی شکل وہی ہے جو آپ کی شکل ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نال کہ تلاش کرنے والا خود ہی وہ ہے۔ اس سفر کے اندر جو تنائی ہے کی آشنائی ہے اس کے اندر آپ خود ہی اینے رفیق سفر ہو' خود ہی آپ اینے ہمسفر ہو اور اپنی منزل بھی آپ خود ہی ہو۔ اللہ كريم آپ كو آپ كا اپنا سفر عطا فرمائے۔ يد اپنا سفر ہے۔ يمي اس مخص کا سفر ہے۔ اپا سفر ہی اس کا سفر ہے۔ آپ غور کریں اور آپ کو ب يقين مونا جائيے كہ آپ كو بنانے والا وہى اللہ ہے وہى رب اور اللہ يروديوسر إوركيا يرودكش بكا تخليق باسجان الله فتبارك الله احسن الخالقين كه اس نے اين خاص فضل كے ساتھ آپ كو پروڈیوس کیا اور اس زمانے کے میلے پر روانہ کیا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ اور ساتھ ہی ساتھ میلہ ویکھنے کی صلاحیتی دیں لعنی کمیں نگاہ دے رہا ہے کمیں کان دے رہا ہے اور کمیں لطف دے رہا ہے کمیں اور آسانیاں وے رہا ہے 'جب بچہ ہے ' شعور نہیں ہے تو مال باپ بیچارے سٹ پٹا رے ہیں کہ کمیں چوٹ نہ لگ جائے وصیان کو۔ بلکہ آپ ان تک ای یہ کرتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے آپ کو جھیجا۔ اب آپ اس کا شكر اداكريں۔ تو اس نے آپ كو ايك خاص معينة وقت كے ليے بھيجاكہ جاؤ اور جا کے میلہ دیکھ کر آؤ' یہ اس کے فضل کا میلہ ہے' اسے دیکھو اور اس کے اندر ویکھوکہ سیروا فی الارض کیا ہے؟ فانظرواکیف كان عاقبه المكذبين زين كي سيركرو اور پير جمونول كامقام ويجموكه كيا ہوا۔ سارے بادشاہ ساری ویرانیاں چھوڑ گئے، ظل سجانی اور آ نجمانی

بادشاه جو تھے' ان کا قلعہ ویکھو' محل دیکھو اور دوسری چیزس دیکھو کہ وہ كدهر بي اوركيا چھوڑ گئے ہيں۔ وہ سارے بادشاہ كدهر كے اور اس ك مقاملے میں عشق کے بادشاہوں کو ویکھو کہ واتا صاحب عزنی سے بدل بى آئے 'غزنی سے طلتے علتے لاہور آ گئے ' يمال ير آكر بيٹھ گئے ' نہ كوئى وسائل 'نہ سلمان اور نہ بیہ۔ بس وہاں سے سیدھے چل کریماں آ گئے اور بیٹھ گئے۔ بس پھر رونق لگ گئی اور نیا شر بنناشروع ہو گیا اور ب يراسيس آج تك چل رہا ہے۔ يہ آدى كون تھ؟ وہ ايك بنرہ تھاكہ بت سارے بنرے تھ؟ خواجہ غریب نواز سنجرے آئے وا ماحت کو سلام پیش کیا، کھ ون یمال رہے، کوئی واقعہ ہوا اور پھر چل بڑے۔ اس زمانے میں جب بر تھوی راج ارائے چھوراکی حکومت عوج بر تھی، اس نے محمد غوری کو مار مار کر نکالا تھا اور خواجہ غریب نواز اوا کر وہاں آرام سے بیٹھ گئے ' برتھوی راج کی سلطنت ختم اور غوری کو دوبارہ بلایا گیا اور اس کو انہوں نے بات سمجھا دی کہ رائے چتھورا کی طاقت کا کیا راز تھا۔ پھر پر تھوی راج کا End ہو گیا' اختام ہو گیا۔ بر تھوی راج کے یاس زمین کی طنابیس تھیں اور خواجہ صاحب ؓ جاکر وہال بیٹھ گئے 'وہ غریب آدی تھے لیکن غریب نواز تھے۔ وہاں جا کے کیا سے کیا مقام بنا دیا .... انگریز این کتابوں میں کھتا ہے کہ انڈیا یر وہ Rule کرتے ہیں ' حکومت كرتے بيں؟ اسے بم كيا Grab كريں گے۔ خواجہ صاحب" كا آج بھى ايك مقام ہے۔ وہ Sincere 'خلص لوگ تھے اور آپ کے اینے اندر Sincerity خلوص نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی Sincerity خلوص بدا کریں تو وہ چیز آج بھی موجود ہوگی۔ اگر وہ ایمان ہو تو۔

## آگ کر سکتی ہے انداز گلتال پیدا

تو یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ یقین پداکر ایس گر آپ لوگ اللہ کے پاس جاتے جاتے حیب سے کام کی ایک نئی پرچی نکال لیتے ہیں۔ آپ کمیں کہ ہم صرف اللہ کو سلام کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دیدار کے لیے جائیں' ملنے کے لیے جائیں' یہ نہ ہو کہ طبقہ طبتہ کام یاد آ جائے۔ اس لیے آپ کو سیدھا ساوا اللہ کے حوالے کرویں' صرف اللہ کے حوالے کرویں' صرف اللہ کے حوالے کرویں' صرف اللہ کے حوالے کرویں۔ اللہ تعالی آپ پر مربانی کرے۔ کوئی اور سوال پوچھو۔۔۔۔

سوال :-

جب وسیلہ اللہ کا ہے اور محبت اللہ سے ہونی چاہئے تو پھر غیر سے تو بچنا چاہئے۔

اب :-

بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو وسیلہ مانتے ہیں کہ ہم بھی سے مدد مانتے ہیں۔ المحمد لله رب مانتے ہیں۔ المحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مطلئ یوم الدین ایاك نعبد وایاك نستعین اهدنا الصراط المستقیم کی اللہ سے یہ مدد مانکتے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ وکھا' اهدنا الصراط المستقیم ہم تجھ سے یہ مدد مانکتے ہیں کہ ہیں کہ تو اپنا راستہ وکھا۔ اللہ کمتا ہے کہ راستہ بھی میں بتاتا ہوں کہ میرا راستہ ہے صراط الذین انعمت علیهم کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر ہم نے انعام کیا۔ تو اللہ کا راستہ پھر بندوں کا راستہ نکل آیا۔ یعنی جن پر ہم نے انعام کیا۔ تو اللہ کا راستہ پھر بندوں کا راستہ نکل آیا۔ یعنی

كه جن ير الله كا انعام موا ان كا راسته ويكهو اور جن ير الله كا غضب موا ان سے بچو۔ تو پھر بہ ساری بات عل ہو گئی کہ اللہ تعالی خود فرما رہا ہے کہ میرے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرنی۔ اللہ تعالی ایک اور مقام یر خود فرما آ ہے کہ آج میں تہیں سب سے زیادہ خوب صورت قصہ ساتا مول- نحن نقص عليكُ احسن القصص من ايك واقعم منا ربا مول حفرت لحقوب اور حفرت بوسف كاب واقعه برا خوب صورت واقعه ب-یہ اللہ تعالی خود فرما رہے ہیں کہ باپ بیٹے کی محبت میں گرفار ہو گیا ہے کہ پارا باپ تھااور پارا بیٹا تھا اور بیہ دونوں ہی پینمبر تھے اور مجھے بیہ وونول برے پیند تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ کی سے محبت نہ کرنا اور ساتھ ہی خود کمہ رہا ہے کہ بردا خوب صورت واقعہ سنا رہا ہوں اور بیہ قصہ برا شاندار ہے اور مجھے برا پند ہے۔ اس ساری بات سے آپ کیا سمجے؟ اس كامطلب يہ ہےكہ الله كى طرف جانے والوں كے ساتھ محبت ہی اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے برعکس جانے والوں سے محبت ہی غیر اللہ ہے اور یہ بات یاد رکھنا کہ براہ راست اللہ سے محبت نہیں ہے۔ بات يہ ہے كہ الله كريم كى محبت كا يہ جو وسترخوان بچھ گيا ہے اس ميں آپ اب سے دیکھ لوکہ آپ نے ان لوگوں کا قرب حاصل کرنا ہے جن کے ساتھ آپ کو محبت ہے اور یہ عام سی بات ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت عاج مو الوق قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله او حضورياك كى اطاعت كرو تأكه الله تم لوگول كو يند كرے و الله كى محبت اطاعت حضور پاک منتفظ الما الله عند الله کريم فرما رما ہے اور خود بي يہ نسخه بنا رہا ہے۔ اللہ كا فرمان ہے كہ ميري محبت كوتم سمجھ ہى نہيں كتے كيونكه

میں ورود شریف میں معروف ہول عیں اور میرے فرشتے معروف ہیں ا اس لیے میں جانتا ہوں کہ تم لوگ جھ سے محبت کرو گے او تم لوگ میرے محبت کے رائے سے محبت کو 'تم لوگ حضور پاک متنا علاق لیا کی اطاعت کر او تو پھر یہ بات خود ہی میرے پاس آ جائے گی ورنہ آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ اور اس کے فرشتے ورود شریف میں مصروف ہیں اور یہ اللہ خود بتاتا ہے۔ اور پھر یہ فرق بھی بتا دیا ہے کہ میں اور میرے فرشتے ان الله و ملككته يصلون على النبي ياايهاالذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما یہ تو آمان ہی حکم وے ویا کہ اے ایمان والوا میں اور میرے فرشتے نبی پر ورود جیجے ہیں تو تم بھی یہ کام کو- گویا کہ اللہ کی راہ بدی ہی آسان ہے۔ تو اللہ کی راہ جو ہے سے حضور پاک مشتر اللہ کا راستہ ہے اور حضور پاک متن علی کا رات حضور پاک متن کا میں کے جائے اور مانے والوں کا راستہ ہے۔ تو اللہ کا ملنا تو برا آسان ہو گیا۔ سارے قرآن میں Throughout بی اللہ تعالی نے بیات بتا دی ہے کہ غیر کون ہے اور اینا کون ہے؟ تو غیروہ ہے جس کی نیت یمال تھرنے کی ہے اور اینا کون ہے؟ جس کی نیت یماں سے نکلنے کی ہو۔ تو نسخہ آسان ہے کہ الله تعالی با رہا ہے کہ آپ لوگ این این جانوں کو لے کر آؤ کیونکہ آج آپ نے اپنی جان پیش کر دینی ہے ، قربان کر دینی ہے۔ اگر اس شخص نے کماکہ آج مجھے تھوڑا ساکام ہے تو وہ غیرہ۔ توبات یہ ہے کہ جو یمال ٹھرنا چاہتا ہے وہ غیراللہ ہے اور جو یمال سے اللہ کی طرف نکلنا چاہتا ہے وہ اللہ والا ہے۔ بس اتنا سازا فرق ہے کہ منکم من يريد الدنيا و منكم من يريد الاخرة تم بى من سے لوگ بيں جو ونيا ك

طلب گار ہیں اور تم میں سے ہیں جو آخرت کے طلب گار ہیں۔ گویا کہ آخرت جو ہے وہ دنیا کے برعکس ہے۔ تو آپ آخرت کی تمنا کر لیں۔ اگر آپ کے پاس دنیا ہے تو یہ مبارک ہے۔ اگر آپ اس دنیا سے اپنی آخرت بنالیں' اگر آپ کے پاس کھ دماغ ہے تو آپ اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں' نیکی کے رائے یر لگادیں' اگر پید ہے تو اللہ کی راہ میں لگا ویں۔ تو اس طرح آپ کے پاس عبادت کے ذرائع بیدا ہو جا کس گے۔ اگر بھی روزے کی کی و بیشی ہو جاتی ہے تو آپ کسی مسجد کے اندر لوگوں کا روزہ کھلوا دیں اپن خامی بتائے بغیریہ کام کرو تو یہ نیکی ہے۔ تو نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ اپنی مجبوری کا خفیہ اعلان نہیں کرنا۔ مجبوریوں كا اعلان نه كرنا فيكى ہے۔ جس نے اسے گناہ ير خود يرده والا الله اس ير بہت راضی ہوا۔ وہ یہ کے کہ یا اللہ کریم میں گناہ گار ہوں اور اس گناہ کو میں نے اس لیے چھیا لیا ہے کہ تیری دنیا میں گناہ جو ہے وہ مشہور نہ ہو۔ ایسے مخض نے اپنا گناہ چھایا ہے آکہ دنیا میں گناہ کا پروپیگنڈہ نہ ہو'چرچا نه مو- بس آپ لوگ بھی اپنے گناہ کو اس حد تک چھیا لو۔ گناہ کو چھیانا بھی نیکی ہے اپنے گناہ پر کسی دنیا دار کو گواہ نہ بناؤ تو یہ بھی نیکی ہے۔ تو آپ آئیے گناہ یر کسی دنیا دار کو گواہ نہ بنائیں کیونکہ عین ممکن ہے کہ اللہ كريم آب كو معاف كرنے لكيس اور دوسراكوئي كے كه جي اس كو معاف كيول كيا- اس ليخ مين كمنا مول كه كناه كو كواه سے بجاؤ اسے كناه كو كواه ے بچاؤا بس آپ این اللہ کے ساتھ محبت بدا کرو۔ اللہ تو اللہ ہے اس نے کی سے Sanction نیں لینی ہے کہ میں اس سے بات کوال کہ نہ کروں۔ بس آپ نے معافی مانگی اور اس نے معاف کر دیا اس نے

كى سے بوچھنا تھوڑى ہے۔ ليكن ايك بات ضرور ہے كہ الله معاف اس وقت كرما ہے جب آپ اپنى زندگى كے تمام حاصل ميں سے كى چيزكو الله كى راه ميں نہ روكو- آپ كيس كه يہ جو كھ جارا عاصل ہے الله تعالی بہ آپ کا ہے اور توجو چیز مرضی اٹھا لے۔ اور وہاں گلہ نہ کرنا تو پھر معافی ہو جائے گی کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے معاف کرتا آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی کافر ہو یا تھا لیکن پھر سب سے بردا مومن ہو گیا' ایسا ہوتا ہے کہ تلوار لے کر آ رہے ہیں اور تلوار کے واقع سے پہلے وہ اسلام کے خلاف ہیں اور کلمہ شریف کے بعد اسلام کے آدمی ہیں " سابقون" ہیں اور یہ اللہ کریم کا احسان ہے۔ تو جو کوئی اچھا کافر ہو تو اللہ تعالی اسے اچھا مومن بناتا ہے اور برے کافر کو تو پھر مومن بھی نہیں بنایا جاتا۔ آپ این طور پر اللہ کریم کو تمائی میں یاد کریں اور اپنی توبہ تمائی میں کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ان گناہوں پر جو آپ پر بوچھ بنے ہوئے ہں اور ان کا ذکر آپ نے کسی کے سامنے نہیں کیا ہے اللہ تعالی ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس طرح بوجھ اتر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں کشادگی پدا کر دے گا تاکہ آپ کا حال کشادہ ہو جائے 'جس کا حال کشادہ ہو گیا اس کے لیئے کشادگی ہی کشادگی ہے۔ تو آج آپ کے لیے یہ دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں' مارے اینے اعمال کی عبرت سے بچا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں مارے عمل کا نتیجہ دے بلکہ ہمیں مارے عمل کے نتیج سے بچا۔ پچھ بات جو ہم سے غلط ہو گئ ہے اور تو جانتا ہے کہ وہ غلطی کسی وقت بھی برملا ظاہر ہو سکتی ہے تو آپ اے ابھی معاف کر دیں۔ یا رب العالمین اس کو معاف کر دے اور ہم یر

رحم فرما۔ اور آج کے دن کے حوالے سے یا رب العالمین ہمیں نیک ہونے کی توفیق عطا فرماء نیکی بھی ہمیں عطا فرما اور دنیا میں بھی ہمیں اسانی عطا فرما۔ ہماری دنیا بھی بہتر ہواور دین بھی بہتر ہو اور میں دعا تونے ہمیں سکھائی ہے کہ مجھ سے مانگو کہ ونیا بھی بہتر ہو اور دین بھی بہتر ہو یعنی کہ الی دندگی ہو کہ آپ بھی خوش رہیں اور اللہ کریم بھی خوش رہے۔ یا رب العالمين جميں ايي زندگي دے كہ جم بھي راضي رہيں اور تو بھي راضی رہے تاکہ جب ہم زندگی گزاریں تو خوشی سے گزاریں اور جب چھوڑنے کا وقت آئے تو خوشی سے ہم چھوڑ دیں۔ یا رب العالمین! ہمیں زندگی سے بوری طرح سراب کروے اور میلہ دکھایا ہے تو اچھی طرح و کھا۔ یا رب العالمین ! ہم سے ناراض نہ ہونا ، ہم کرور لوگ ہیں ، ہمیں معافى دے! تو مرباني فرما- يا رب العالمين اينا فضل فرما رحم فرما-صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه افضل الانبياء والمرسلين حيسنا و شفيعنا محمد و آله واصحابه الجمعين آمين برحمتك يا ارحم الرحمين-

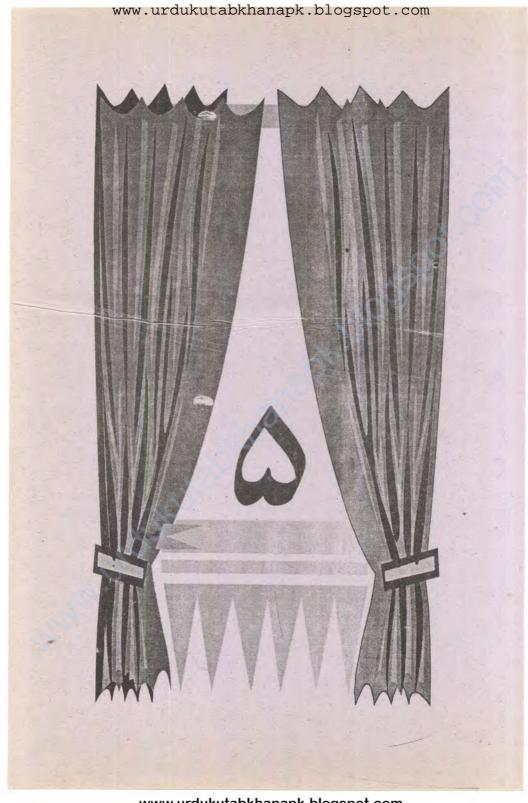

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

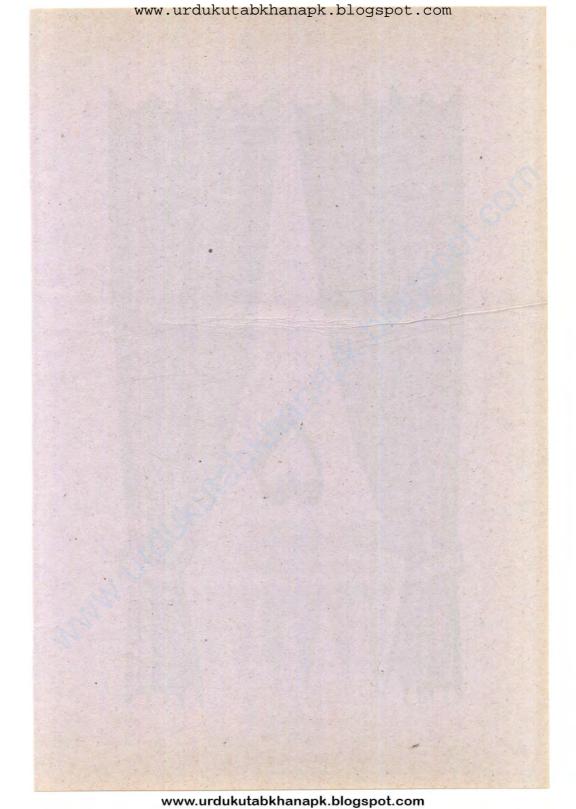

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

- تقوى كياچز ہ؟
- بعض اوقات بہت اچھے منظر دیکھنے کے بعدان کا تصوّر کیوں
  - بھول جاتا ہے ؟
  - س کیانشہ یے علق امیداور خوف کے درمیان رکھنا جا ہے؟
    - م الله کی رحت کیا ہوتی ہے ؟
    - ۵ الله تعالی سے کیا دعاماتکن عابیے ؟
      - ٢ الله كي خثيت يا خوف كيا ہے؟

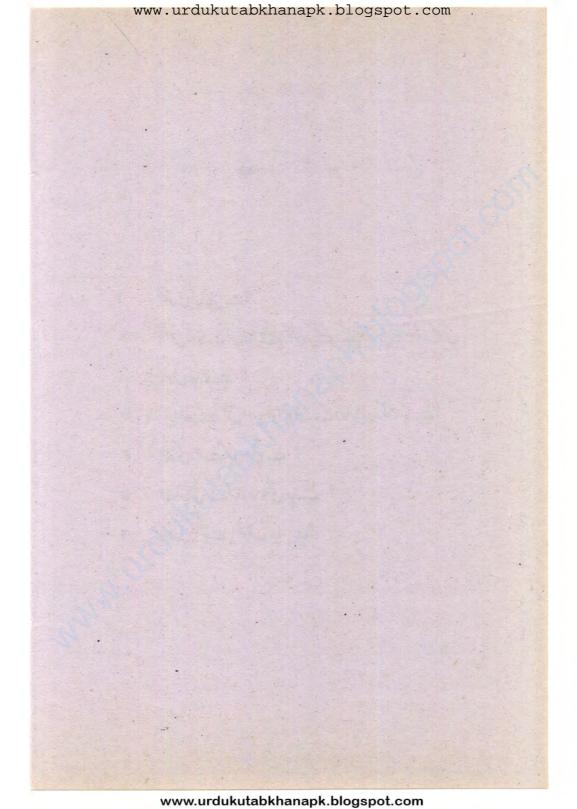

سوال :-

## اس بات کی وضاحت فرما دیں کہ تقویٰ کیا چیز ہے؟

جواب:

الله كا فرمان م كم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذّبا جونه جھوٹ بولے اور نہ جھوٹ سے تو متقی وہ ہے۔ تو یہ متقی مقام ہے۔ جھوٹ نہ سننے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کے ساتھ اس کی دوسی نہیں ہو گی تبھی تو وہ جھوٹ نہیں سے گا' لغو بات نہیں کرے گا اور لغو بات نہیں سے گا۔ متقی کی ایک Definition یہ ہے۔ باقی وضاحت Definitions میں متی کے متعلق کئی باتیں ہیں۔ تقویٰ سے ے کہ ہر کام کے لیے اس شخص کے پاس اللہ کی طرف سے سند ہو وہ این تمام کاموں کو اللہ کے حوالے سے کرے اور اللہ کی رضا کے لیے كرے - سب سے يملے قرآن ياك نے جو آپ كو بات بتائى ہے وہ متقى كى تعريف ہے اور وہ يہ بتائى ہے كہ الذين يومنون بالغيب لينى كہ جو ایمان رکھتے ہوں بغیر مشاہرے کے لعنی کہ دیکھے بغیر ہی ایمان لے آئے ہوں۔ ایمان لانا دیکھ کر بھی ہو تا ہے اور دیکھے بغیر بھی۔ اور وہ ویقیمون الصّلوة : نماز قائم كرت بير- وه اس سے بے نياز ہوكر نماز قائم كرتے ہیں کہ نماز کا کوئی فوری فائدہ ہو رہا ہے یا فوری نقصان ہو رہا ہے اور لوگ کیا کمہ رہے ہیں کہ ہم کیا کررہے ہیں۔ پھر وممارز قنام ينفقون

اور جو کھے ہم نے ان کو رزق کی شکل میں دیا ہے اس میں سے خرچ كرتے ہيں اور مارى خوشى كے ليے كرتے ہيں۔ والذين يومنون بما انزل اليك اور وہ لوگ جو ايمان ركھتے ہيں اس بات ير جو آپ ير نازل ہوا لینی علم عرفان ورآن وما انزل من قبلك اور جو کھ بھی آپ سے سلے اللہ کی طرف سے پنیمروں یر نازل ہوا' صحفے اور کتابیں۔ لعنی کہ متقی وہ ہے جو حضور پاک مشر المالية ير نازل موئي بات كو مان لے وحى كو مان لے وہ کوئی بحث نہ کرے اور جو پہلے پیغمبروں پر نازل ہوا وہ بھی مان العربة عم يوقنون اور اس بات كالقين كرلين ايمان ركم لیں کہ آگے ایک دن ایا وقت آئے گاجس میں ہم جواب وہ ہول گے وبالآخرة هم يوقنون كا مطلب ہے كہ آخرت ير ان كو يقين ہو اور ایمان ہو۔ یہ متقی کی تعریف ہے۔ متقی وہ بھی ہیں جو دنیا میں تھرنے کی بجائے ونیا سے نکلنا زیادہ پیند کرتے ہوں۔ دنیا جو ب یہ کافر کے لیے جنت ب اور مومن کے لئے قید خانہ الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر ونيا سے اگر آپ كا اختيار ہو ، تو پھر نكانا ہى بمتر ہے۔ اور قيد خانے کی تعریف کیا ہے؟ جس سے نکلنا بمتر ہو اسے قید خانہ کہتے ہیں اور جس میں تھمڑا پند آئے وہ جنت کملاتی ہے۔ وہ لوگ جو ونیا میں صرف تھرنا ہی جاہیں وہ متقی نہیں ہو کتے۔ جن کا حوالہ دنیا ہو گی تو وہ متقی نہیں ہو سکتے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے اولئا علی هدى من ربهم واولئك هم المفلحون وه اين رب كى طرف سے بدايت ير بين اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ ان کا انعام ہے۔ تو وہ صاف بات بولیں ك اور صاف بات سني ك- اگر اس زندگي مين صاف بولنا اور صاف

سننا آ جائے تو انسان متی ہو جاتا ہے اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اس یر بحث نہ کرے تو متقی جو کچھ پیغیریر نازل ہو رہا ہے اس كو مان جائے تو متقى منازكو قائم كرے تو متقى ہو گيا اور اللہ نے جو رزق دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ متقی ہو جاتا ہے۔ اگر آخرت نہیں ہے' اور حال ہی کی زندگی ہے' فرض کریں کہ صرف می زندگی ہے تولا محالہ پھر ماضی بھی نہیں ہے۔ پھر آپ کا ماضی کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور اگر ماضی نہیں ہے تو ذہب بھی نہیں ہے۔ پھر تو آپ اپنا حال دیکھیں اور اینا نیا راستہ فتیار کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ماضی کی طرف جانا وراصل آخرت کی طف جانا ہے۔ جو شخص اینے باپ کی قبر کے پاس سے گزرگیا تو اس کے لئے باب تو ہے ہی نہیں ' تو قبر کدھر سے ہے۔ سارا ماضی وراصل ایک متعقبل کی نوید ہے۔ اس لیے جو آدمی آخرت ير يا متعقبل ير ايمان نه ركها مو وه ماضي ير ايمان نهيس ركه سكتا- للذا وه قويس جو آخرت كو نهيں مانتي بين وه كسى ماضى كو نهيں مانتي اور وه كہتے ہیں کہ قبروں پر ٹریکٹر چلا دو کیونکہ وہ کسی قتم کے قبرستان کو نہیں مانتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایڈوانس قومیں ہیں یا ہندو بھی کسی آخرت کو نہیں مانے اور وہ مردے جلا دیتے ہیں۔ تو آخرت پر ایمان دراصل آپ کو ماضی سے متعارف کرا تا ہے۔ اگر آپ ماضی کی کوئی کتاب بڑھتے ہیں تواس سے آپ کا کیا واسطہ کتاب لکھنے والا تواب ہے ہی نہیں۔ اب كتاب سے آپ نے كيا عقيدت كرنى ہے۔ اى طرح قرآن مجيد ہے جو آب ہم اللہ بڑھ کے برے اوب سے برصتے ہیں۔ یہ تو قدیم کتاب ہے اب آپ کیوں پڑھتے ہیں۔ مگر مانے والوں کے لیے یہ بڑی کتاب ہے۔

انی طرح کسی امام کی کتاب کسی ولی کی کتاب آپ بردھتے ہیں۔ تو یہ تو كسى اور زمانے كى بات ہے۔ اگر آخرت ير آپ كو يقين نہ ہو تو كسى ماضی پر آپ کا اعتبار نہیں ہو گا۔ النذا ماضی کے ساتھ جو محبت اور عقیرت ہے وہ دراصل آخرت پر یقین ہے۔ لنذا ماضی پر اعتقاد ہی آخرت ير اعقاد ہے۔ آخرت ير آپ لوگوں كا اعقاد مونا عاسمے۔ ماضى ے آپ جو رابطہ کرتے ہیں کہ وہ فلان جگہ ہے ، یہ بزرگوں کی جگہ ہے جمال پر وہ تشریف لائے تھے۔ تو میں آپ کے لیے آخرت پر اعتقاد ہے۔ آخرت پر یقین آ جانا ہی متقی ہونے کی دلیل ہے۔ تو متقی وہی ہے جو ماضی کو حال اور متعقبل سے ملا کر ویکھے کیونکہ اللہ کے ہاں اینا تو کوئی ماضی ہے نہ حال اور نہ متقبل ہے۔ اُس کے لیے ہروقت برابر ہے۔ سی بات تو الله تعالی نے فرمائی ہے کہ ایک ایسے وقت پر یقین کر لوجس کو ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے اور انسان کتا ہے جی ہم کیسے یقین کر لیں جب ویکھا ہی نہیں ہے! حالائکہ انسان سے عمل روز کر رہا ہے کہ دیکھا نہیں ہے مریقین کرتا ہے۔ کیے یقین کرتا ہے؟ ماضی کے حوالے سے اور ماضی یہ یقین رکھتا ہے۔ مرمتقبل یہ وہ یقین نہیں رکھتا۔ اس سے اگر یہ کما جائے کہ کئ بزرگ کا واقعہ ہے اور یہ ان کی کتاب ہے تو وہ یڑھتا ہے بلکہ اوب سے پڑھتا ہے۔جس آدی کے پاس ماضی کا اوب ہو گا اس آدی کے پاس مستقبل کا شعور ضرور ہو گا۔ تو ماضی اور حال کو مستقبل سے ملا کر دیکھنے والا بھی متق ہے۔آپ لوگ اور سوال کریں۔

سوال :-

بعض او قات بہت اچھے منظر دیکھنے کے بعد ان کا تصور بھی بھول جاتا ہے۔ ایساکیوں ہو تا ہے؟

جواب:

انسان گرمیوں میں سردی کا تصور بھول جاتا ہے۔ ہرچند کہ ہر سال آپ سردی سے گزرتے ہیں لیکن گرمی میں کیسے آپ کو وہ تصور آئے گا۔ سردیاں آئیں گی تو سردی کا تصور ہو گا۔

سوال :-

كيا الله تعالى سے تعلق اميد اور خوف كے درميان ركھنا چا سينے؟

جواب:

جتنا اللہ تعلق دے گا اتا ہی تعلق آپ رکھیں گے 'یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے بلکہ اس کی اجازت کی بات ہے اور یہ تعلق اللہ کی مہر بانی سے ہو تا ہے۔ ایسا تعلق کی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جتنا بھی علم بیان ہوا ہے یہ بیان کرنے والے اتنا ہی بیان کرتے رہے ہیں جس کو جتنی جتنی آگاہی ہوئی ہے۔ یہ علم جس جس انداز سے بیان ہوا ہے 'آپ اس کو اپنے دور' اپنے حوالے سے' اپنی زندگی میں دیکھیں۔ اگر کھی ایک وقت آتا ہے جب جلال کا زمانہ ہو تو پھر آپ خوف سے گزریں اور اگر رحموں کا دور ہو اور اللہ تعالی رحم کرے تو " لاخوف " گریں اور اگر رجموں کا دور ہو اور اللہ تعالی رحم کرے تو " لاخوف " سے گزر جاؤ۔ ہو یہ تو اس کے مزاج کی بات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی فصل اچھی ہو رہی ہو تو پھر غربی کا خیال چھوڑ دو اس لئے کہ آپ کی فصل اچھی ہو رہی ہو تو پھر غربی کا خیال چھوڑ دو اس لئے کہ

فصل اچھی ہو رہی ہے۔ جب اللہ مربانی کرنے یہ آجائے تو رحت کے وقت آپ استغفار لے کرنہ بیٹھ جانا۔ جب " الحمد للد " کے زمانے آئيں تو استغفار نہيں كرنا طالانكه يه كمنا نهيں جا سے كيونكه استغفار تو روز بي يرهنا چاسيئے- تو جمال نوازشيں ہو رہي ہول وہال ير " الحمد لله" مونا جائية - جب كوئي بازيرس كا زمانه آجائ تو وبال استغفار مونا چاہئے۔ الحمد لللہ وہی کرے گاجس کو اللہ سے محبت ہو گی۔ جو خدا کے گر کا سامان کے کر بھاگ نہ جائے وہی الحمد لللہ کرے گاکہ اللہ نے مجھے اسے گھر میں بلایا۔ بین نہ ہو کہ اللہ آپ کو بلائے اور آپ اللہ کے گھر ے کوئی چیز اٹھا کر بھاگ جائیں۔ یہ تو استغفار والی بات ہے۔ الحمد للد کا مطلب سے کہ اب ہم آپ کے گھر میں آگئے ہیں اور اب ہم جان وے کر ہی اٹھیں گے۔ مآپ کے لیے الحمد لللہ ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں اور سمجھ اس لیے نہیں آئیں کہ ہربات آدی کے لیے ہروقت کرنے والی نہیں ہے۔ ہر نماز بھی ہروقت پڑھنے والى نہيں ہے اس لينے كه اگر يجيلي نماز كا نام مغرب تھا تو اب عشاء كا وقت ہو گا۔ ہر نماز کا الگ الگ نام ہے ' الگ الگ فارمیش ہے ' اور الگ الگ فارمین ہے اور رکعت کی تعداد الگ الگ ہے۔ اس طرح اللہ تعالی كے بال الگ الگ واقعات بن الگ الگ مزاج اور الگ الگ واقعات ہیں۔ اگر کسی پر اللہ تعالی نے غریبی کی آزمائش ڈال دی ہے تو پھروہ ذرا حاب سے چلے اور مبرے ساتھ چلے۔ اگر کسی یر اللہ تعالیٰ نے پینے کی نوازشیں ڈال دی ہیں تو یہ بھی ایک بوجھ ہی ہے اور وہ پھر برای احتیاط سے چلے۔ تو یہ دونوں آدی مختلف طریقے سے آزمائے جا رہے ہیں۔

اب ایک آدی جس کو اللہ نے بیبہ دیا ہے وہ اس کے نام کا کھانا کنگر لکاے اور جس کو بیبہ نہیں ویا جا رہا ہے وہ اس کے نام سے صبر کرے او امیر اور غریب دونوں سخی ہونے چاہئیں اور غنی ہونے چاہئیں۔ غریب آدي کي سخاوت بي ہے کہ وہ امير آدي کا بيب ريکھنا چھوڑ دے۔ توب الگ الگ آزمائش ہیں۔ باپ کے لیے الگ آزمائش ہے کہ وہ اولاد کی کس طرح برورش کرے کیونکہ یہ تو باپ سے بوچھا جائے گاکہ تو نے کسے تعلیم دی۔ اولاد کو الٹالئکا دیا جائے گا کہ تو نے باپ کی عزت کیوں نہ کی۔ وہ دونوں اللہ کے حوالے سے مایے جائیں گے۔ تھائیوں کی بداعمالیاں بھی گرفت میں آتی ہیں۔ سب کے لیے الگ الگ بات ہے۔ اس لیے کتے ہیں کہ ایک وظیفہ سارے لوگ بھی نہ کیا کرو کیونکہ ہر آدی کے لیے وظیفہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے اساء جو ہیں وہ سارے مبارک نام ہیں کیونکہ اللہ کے اساء جو ہوئے۔ اگر کوئی کے کہ آج سے آپ یہ وظیفہ کیا کرو "یا قہار" تو آپ نہیں کریں گے۔ "یا جبار" "یا قهار" "یا منتقم" کا وظیفه آپ نہیں کریں گے۔ اگر آپ "یا قهار" کا وظیفہ کریں گے تو اور سے اور بات ہو جائے گی- اگر کوئی "یا رحمٰن" کا وظیفہ کرے تو اس سے بوچھو کہ یار حن اور یا قمار میں کیا فرق ہے کیونکہ يه ايك بى توبين اور ايك بى بستى كے دو اساء بين-كياكوئى فرق ہے؟ ہاں فرق ہے! اس لیے سے برا سوچنا بڑتا ہے۔ ہر آدی جو ہے اگر وہ کوئی وظیفہ کرنا جاہے تو سوچ کے کرے کیونکہ اس کا اینا ایک حاب ہے۔ سب کے لیے "اللہ ہو" کا ذکر بھی نہیں ہوتا سے بھی برے حماب سے م کھے لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ آپ صرف درود شریف برمھا کریں۔ کھے

لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پڑھا کو- "لا الله الا الله" کچھ لوگوں کو کما جاتا ے يورا كلم يوها كو- " لا اله الا الله محمد رسول الله" كھ كو كما جا يا ہے "محمد رسول الله" پڑھا کو۔ کی سے کما جاتا ہے "یاحی یا قيوم" كى كو "يارحمن يارحيم" يرهايا جاتا ہے۔ تو اساءكى پچان كرنا بردا مشكل ہے۔ اللہ تعالىٰ ك وہ اساء بھى ہيں جو آپ ير آشكار نہيں ہوئے۔ اس لیے انسان میر سوچے کہ وہ کس انداز سے چل رہا ہے۔ پہلے تو وہ اپنے آپ سے پوچھ کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا سوال کرنا ہے۔ اگر ایبا اتفاق ہو جائے کہ بندہ رائے میں اینے رب سے مل جائے اور کے کہ یا اللہ میں ابھی آپ کی طرف جا رہا تھا اور آپ کی تلاش میں جا رہا تھا۔ اللہ یو چھے کہ کیا جائے ہو؟ وہاں سے پتہ چلے گا یہ آدی کون ہے كيونكم الله كو أكر كسى نے كسى كام ير لكا ديا تو وہ جھوٹا آدى ہے اور اگر وہاں اللہ کے سامنے آپ کا کام تمام ہو گیا تو آپ سے آدی ہیں۔ اس لين اگر كوئى شخص كھ لينا جاہ رہا ہے اور وہ اللہ تعالى سے لينے كے لينہ جا رہا ہے مثلا" بچہ بھار ہو گیا تو اب اللہ کے پاس چلے ہیں۔ اللہ کے پاس كيالينے جارہا ہے؟ شفا اور صحت لينے جا رہا ہے۔ تو اس كو ہم توحيد كاسفر نہیں کہیں گے' اس کو ہم محبت کا سفر نہیں کہیں گے۔ مگر اس سفر کو غلط بھی نہیں کمیں گے۔ اے شفا چاہئے تو ڈاکٹر کے پاس بھی تو جا سکتا ہے۔ مگریہ مخص ڈاکٹر کی شکل میں اس کے پاس جا رہا ہے اللہ جو سب واکٹروں کا مالک ہے اس کے پاس جا رہا ہے۔ اس لیے اس آدمی کا وظیفہ م اور ہی ہو گا۔ جو کہتا ہے کہ بچوں کی شاوی کرنی ہے ' حالات ٹھیک كرنے ہيں ' تو پھروہ اللہ كے ياس ضرورت كے ليے جا رہا ہے ' دراصل

اس کو کچھ بیسے چاہئیں وہ اللہ کے پاس نہیں جا رہا ہے بلکہ وہ اپنے رازق کے پاس جا رہا ہے' رزاق کے پاس جا رہاہے اور ربوبیت کی تلاش میں جا رہا ہے۔ تو اللہ کے یاس جانے والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ کھ نہ مانگے۔ اللہ کے پاس جانے والا سوال کی شکل میں کوئی غیراللہ خواہش نہ لے کر جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرنے والا انسان اللہ ك ياس چلا جائ اور الله اس سے يو چھ كد كيا لينے كے ليئے آئے ہو او آگے اس کا کوئی جواب نہیں ہونا جائے۔ اللہ سے اگر کچھ لینا ب تو سمجھو کہ پھریہ اس سے جدائی ہے کیونکہ وصال سے پچھ مانگنا ہی جدائی ج ہے۔ وہاں پر سوال ختم ہو جاتا ہے اور اگر وصال پر سوال کر دیا تو پھر جدائی ہے، فراق ہے۔ پیغیروں کا شعبہ اللہ نے بتایا ہے کہ ان کو دنیا کے كام كے ليے بھيجا جاتا ہے۔ اور اگر كوئى شخص دنيا مانگ لے تو پھروه محروم ہے۔ تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے وہی پچھ مانکس جو اللہ کی مرضی ہو اور اگر اللہ کی مرضی ہی حاصل کرنی ہے تو پھر مانگنا کیا ہے ' پھر وظیفہ کیا ہے۔ تب اینے آپ سے بوچھو کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اساء ہیں۔ ان کو برا سوچ سمجھ کے بردھنا چاہئے۔ ذات کی اور بات ہے اور رب کا اور معنی ہے رب ہریالنے والے کو کہتے ہیں۔ یالنے والی چیز کو بھی رب کمہ علتے ہیں۔ زمین میں راوبیت ب مرب رب تو شیں ہے ، رب وہ رب مے جو رہے الارباب ہے۔ اللہ اتنی بری ذات ہے کہ صرف وہی ذات ہے اور باقی سب اس کی صفات ہیں۔ صفات کا اوراک اثبان میں ممکن ہے۔ زات کا ادراک کم ہی ممکن ہے ' ذات کا دیدار کم ہی ممکن ہے۔ صفات کی شکل

میں کچھ نہ کچھ آپ جان سکتے ہیں کہ اللہ جو ہے محبت کرنے والا ہے اور ماں باپ کے دل میں بھی محبت و شفقت ہوتی ہے' اللہ Creation کرتا ہتا ہے' خالتی ہے' آدمی خالتی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تخلیق کرتا رہتا ہے جیسے کہ بچے پیدا کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے انسان کو زمین کی خلافت ارضی سے سرفراز کیا اور اس کے اندر کئی صفات ہیں' سوائے اس کے کہ وہ اللہ نہیں ہو سکتا' وہاں سے عبد ہے' بندہ ہے' عابد ہے اور اللہ معبود ہو اللہ نہیں ہو سکتا' وہاں سے عبد ہے' بندہ ہے' عابد ہے اور اللہ معبود انسان کے ذریعے آپ تک آئے گا۔ بندہ خدانخواستہ بھنس گیا اور جیل میں چلا گیا تو رحم کس سے مائے گا؟ اللہ سے۔ اور تھم کس کا ہو گا' جج میں جات کا ہو گاکہ اس کو چھوڑ دو۔ تو اس ذریعے سے اللہ نے رحم کیا کر صاحب کا ہو گاکہ اس کو چھوڑ دو۔ تو اس ذریعے سے اللہ نے رحم کیا کر صاحب کا ہو گاکہ اس کو چھوڑ دو۔ تو اس ذریعے سے اللہ نے رحم کیا کر صاحب کا ہو گاکہ اس کو چھوڑ دو۔ تو اس ذریعے سے اللہ نے رخم کیا کر صاحب کا ہو گاکہ اس کو چھوڑ دو۔ تو اس ذریعے سے اللہ کے رزق دے۔

## شکی حالات سے گھبرا گیا ہے ول

جب ول حالات سے گھرا جائے تو اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے اور وہ آپ کو آج کے حالات کے مطابق رزق وے گا اور یہ نہیں ہو گا کہ پرانے دور کے منسوخ شدہ نوٹ دے دے۔ تو گویا کہ اسی زمانے کے وسلول کے اندر سے راستہ ملے گا۔ تو یہ سب پچھ کیا ہے؟ یہ ہے کہ دعا اس نے منظور کی رازق وہ ہے اور آپ تک رزق جو ہے وہ کی بندے کے ذریعے آگیا۔ گویا کہ رازق کے عمل میں کمیں نہ کمیں کی بندے کے ذریعے آگیا۔ گویا کہ رازق کے عمل میں کمیں نہ کمیں کی بندے کے شامل ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ضروری شامل ہو گا گر ایسا امکان ہو سکتا ہے۔ آگر یہ امکان واضح ہو جائے تو پھر آپ کا مسلہ بڑا آسان ہو جاتا ہے اور آپ کو یہ بات سمجھ آسکتی ہے کہ پیغیر کا مسلہ بڑا آسان ہو جاتا ہے اور آپ کو یہ بات سمجھ آسکتی ہے کہ پیغیر کا

فنکشن کیا ہے اور پیغیر کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ کتا ہے کہ میں معصیت کو مغفرت دیتا ہوں اور میں معاف کر دیتا ہوں۔ آپ سے سوال ہے کہ آپ یہ غور کریں کہ کیا اللہ ہر گناہ گار کو 'ہر باغی انسان کو معاف کرتا ہے یا کر سکتا ہے؟ ہاں وہ سب کو معاف کر سکتا ہے۔ اب آپ اگلے سوال کا جواب نه دینا بلکه صرف سوال س لینا که کیا الله تعالی شیطان کو معاف کر سکتا ہے؟ شیطان سے برے برے جرم تو لوگوں نے کیے ہیں اور اس شیطان نے صرف ایک کمنا نہیں مانا تھا کہ سجدہ نہیں کیا اور آپ کتنے سجدے Miss کر گئے ہیں۔ شیطان نے اللہ کا کمنا نہیں مانا اور حضرت آدم عليه السلام نے بھی كمنا آگے بيچھے كر ديا مكر وہ افتخار ميں آ گئے اور شیطان گرفت میں آگیا۔ اگر اللہ تعالی فرعون کو معاف کر دیتا تو کیا حرج تھا گروہ ایسا نہیں کر آ! اب میں بات غور والی ہے اور اس پر آپ غور کیا كرس كم الله تعالى شيطان اور فرعون كو يول نهيس معاف كريا- الله سب کو معاف کر سکتا ہے گران کو معاف نہیں کرے گا۔ جس شخص نے آج تک اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی ہو تو آخری عمر میں صرف کلمہ بڑھ کر بهشت میں جا سکتا ہے۔ اور اس شیطان نے ابلیس نے سحدے کے انکار سے پہلے بے حد عبارت کی مگر وہ عبارت قبول نہیں ہوئی اور وہ مجھی معاف نہیں ہو گا۔ فرعون جو ہے وہ مجھی معاف نہیں کیا جائے گا اور موی علیہ السلام سرفراز ہو گئے۔ تو اللہ تعالی نے یہ فیلے یہاں کر دیے ہوئے ہیں کہ کس کے ساتھ اللہ کاکیا تعلق ہو گا۔ تو پھر آپ کو معلوم ہو گیاکہ بیر راستہ یوں ہے۔ اس طرح ماں باب کا باغی مجھی نہیں بخشا جائے۔ گا۔ تو یہ واقعات جو ہیں یہ غور طلب ہیں۔ اگر اللہ تعالی نے این محبوب

سے محبت کا اظمار کیا تو پھر یہ محبت آج بھی ہے کل بھی ہے اور تاقیامت رہے گی۔ اور جن لوگوں کو اللہ کے مجبوب سے محبت ہو جائے وہ آج بھی سرفراز ہیں اور کل بھی سرفراز ہیں۔ یہ میں اللہ کی سربانی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کی مربانی کو ماینے کے لیے آپ لوگوں نے غلط پیائے بنا لئے ہیں۔ آپ سے سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی مربانی میے کا نام ہے عراللہ کی مربانی غربی کا نام بھی ہے اللہ کی مربانی وطن کا نام ہے اور الله كى مريانى برويس كا نام ہے الله كى مريانى صحت كا نام ہے اور الله کی مربانی بیاری کا نام ہے۔ اللہ کی مربانی یہ ہے کہ انسان زندہ رہے اور اللہ كى مربانى يہ بھى ہے كہ انسان زندگى سے باہر ہو جائے۔ اب اللہ ك باقی اساء یماں آپ کے کام آئیں گے۔ یماں ایک طرح کی مربانی ہے اور وہاں آس کے برعکس اور طرح کی مہر بانی ہوگ۔ آیک شخص کہتا ہے کہ بری مربانی ہوئی کہ مارے ہاں کھانے کے اور مارے ہاں لنگر خانے بن گئے فوسرا کہتا ہے کہ بدی مربانی ہو گئی کہ چار دن سے کھانا ہی نمیں ایا۔ اس سے بوچھا پھر کیے گزارہ کو کے تو اس نے کماکہ وہ آپ ہی مارے یاں ہے۔ اب آپ اینے آپ کو روٹین سے نکالو تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ مگر آپ کو بات سمجھ تو آتی ہے لیکن پییوں کی پوٹلی ہاتھ سے جانے نمیں یاتی۔ آپ یہ ویکھیں کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے چل رہے ہیں۔ ایک طرف جمال اللہ ہے تو عین اس کے برعکس بھی اللہ ہی ہے۔ لیجن ون کے ظہور کا وقت ہے تو رات بھی اس کے ظہور کا حصہ ہے۔ تو آپ بھی رات کو غلط نہ کمیں۔ زندگی جو ہے وہ اس مكا أحسان ہے اور موت بھى اس كا احسان ہے على دواشت ، قوت يادواشت

اور حافظہ برا احسان ہے اور بھول جانا اس سے بھی برا احسان ہے اگر بھول جانا نہ ہو تو ایک غم' یراناغم' ہمیشہ کے لیٹے غم رہ جاتا۔ بھول جاناغم كا صفايا كرويتا ہے۔ مثلاً" أيك براغم تھا ابھى ابھى انسان رو رہے تھے اور پھر خاموش ہو گئے۔ خدانخواستہ کسی کا باپ فوت ہو جائے تو وہ رو تا ہے' پھر تو زندگی کا چلنا نامکن ہے' وہ شخص غم میں رہتا ہے۔ پچھ عرصہ کے بعد غم ایبابداتا ہے کہ غم کا خیال ہی نہیں رہتا۔ پہلے غم ہو تا ہے ' پھر قبر کی تیاری ہوتی ہے۔ قبرستان بھیجنا پر آ ہے۔ ساتھ ساتھ رو تا جاتا ہے کہ باپ فوت ہو گیا۔ تو پھر لوگوں نے اسے رونے سے الگ کر دیا اور وہ کفن وفن اور قبر کی تیاری میں لگ جاتا ہے ' جنازے کے لیے مولوی صاحب کا انظام کرنا ہو تا ہے۔ اس طرح وہ بے چارہ افرا تفری میں بر جاتا ہے اور غم بھول جاتا ہے۔ ادھروہ باپ کی موت کے غم میں ہوتا ہے اور اوهرلوگ يوچيت بين "قل" كاكيا يروگرام ب- وه كهتا ب كه جب مرضى كراو- اب وہ رو رہا ہو تا ہے اور ادھرے ايك دوست آجاتا ہے كہ كھ کھانے ینے کا بھی انظام کیا ہے کوئی دیگ نظائی ہے کیا؟ تو اس طرح سارے لوگ اینے کاروبار کرتے کرتے اس بے چارے کے غم کو برباد کر ویتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کریم کا ایک احمان ہے کہ غم بھول جاتا ہے ورنہ غم جو ہے وہ آپ کے لیے قیامت بن جائے بلکہ تاہی بن جائے۔ تو جمال دنیا خوشی در یا نهیں رہنے دیتی وہال غم بھی دریا نهیں رہنے دیتی او ب الله تعالیٰ کی مربانی ہے۔ تو الله تعالیٰ کی مربانی وہ بھی ہے جو آپ سمجھ رے ہیں اور وہ بھی ہے جو آپ سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ آپ کو پت ہونا چاہئے کہ آپ لوگ دعائیں کیے مانگتے ہیں۔ آج آپ اپنی دعاؤں کا

ترجمہ بھی من لو۔ "یا اللہ ہم یہ مربانی نہ کر" جس چیز کو آپ مربانی کے طور یر مانگ رہے ہو وہ عین ممکن ہے کہ نامر بانی ہو۔ آپ دعا مانگتے ہیں کہ "یا اللہ بے وے وے" اگر اللہ وعا منظور کرنا شروع کر دے تو انسان کے گاکہ یا اللہ بیسے وے وے وہ اللہ سے نامربانی مانگتا ہے ، پھر کہتا ہے یا اللہ یہے والا منصوبہ بورا ہو جائے على الله دوسرا منصوبہ بھی بورا ہو جائے' یا اللہ سے جو بل پھنسا ہوا ہے سے بھی آ جائے' یا اللہ برا وشمن بھی تاہ ہو جائے۔ تو سمجھوکہ آپ نے اللہ کے علاوہ اللہ سے سب کچھ مانگا ہے۔ تو آپ نے اللہ سے کیا مانگا کہ یا اللہ ہم پر تو نامر بانی کر۔ اگر ایک آدی کے پاس مناسب مقدار میں مال ہے اور نامناسب أطمار غربی كر رہا ہے تو سمجھو وہ تاہ ہو گیا۔ میں نے کیا کما؟ جس کے پاس رزق مناسب ہے اگر وہ کے کہ غریب ہوں میرے یاس کیا ہے ، بری مشکل سے ہی گزارہ ہو رہا ہے توجس کے اس مناسب مقدار میں مال ہے اور نامناسب اظمارِ غریبی کر رہا ہے تو ایسا آدی رباد ہو گیا۔ اللہ دینے والا ہے اور وہ سب جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اب شخص کو پیسے کی مار دیتا ہے۔ پیسے کی ماریہ ہوتی ہے کہ اسے یمودی بنا کے مار تا ہے' سونا بی سونا' جاندی ہی چاندی اور ایمان سے خارج۔ یہ یمودیوں والی مار ہے۔ جس شخص نے این دولت کو ہونے کے باوجود کم بیان کیا اس کو بید ماریر جائے گی کہ اس کا مزاج یمودی والا بن دیا جائے گا۔ یمودی کا مزاج کیا ہو تا ہے؟ بیب ہی پیہ' سونا ہی سونا' چاندی ہی چاندی اور اس کے اندر اندھرا ہی اندھرا' ب ایمانی ہی بے ایمانی۔ اس لیے آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی اتنی ہی اہم ہے جننی دو سری صفت اہم ہے۔ قمار بھی

بت پارا لفظ ہے اور رحمان بھی بت پارا لفظ ہے۔ وہ اگر ستم کرے تب منظور ، كرم فرمائ تب منظور - بس تعلق قائم مونا على بين - اور اگر تعلق قائم ہے تو پھر جو وہ چاہے منظور ، صحت دے تو منظور ، بماری دے تو منظور' زندگی دے تو منظور۔ وہ ساتھ رہے تو ہرشے منظور اور اگر جدائی ہو تو پھر بادشاہی بھی نامنظور کر وینا۔ فرعون کون ہے؟ جو اللہ سے جدا ہے اور بادشاہی میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ وہ جو دنیا سے الگ ہیں اور الله تعالی کے پاس میں۔ اس لیخ آپ اپنی یوں اصلاح کریں کہ اللہ تعالی سے مانکتے وقت یہ مانگا کریں کہ یا اللہ جمیں وہ چیز دے جو مجھے پیند ہو۔ اینے مال کو گنا نہ کرو' اس سے پہلے کہ چیزیں چھن جائیں آپ چروں کو چھوڑ جائیں ' یہ بیشے' یہ کاروبار' یہ زندگی سب ماری این ذات تک ہیں۔ جب آپ اس شرے باہر تکلیں گے تو سارے برابر تکلیں گے۔ یہ شہر کون سا ہے؟ یہ پیچان کا شہر ہے، شہر لباس کا نام ہے، گھر کا نام ہے اور ایک دن گھرسے آپ نکل جائیں گے، لباس سے آپ باہر ہو جائیں گے' زندگی سے نکل جائیں گے۔ آگے ایباشرہے جس میں آپ سب ایک لباس میں جائیں گے۔ وہ شہر جو بھی ہے' اس کا نام کچھ بھی رکھ لو عاہے شر غریبال رکھ لو تو اس میں ایک ہی لباس ہے۔ وہال نہ پیشہ ساتھ جاتا ہے اور نہ پیشے کی کمائیاں ساتھ جاتی ہیں۔وہاں صرف اللہ تعالیٰ کی یاد ہی ساتھ جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بوے دھیان ك ساتھ چلاكرو اور برحال ميں اس سے تعلق قائم ركھاكرو ----

سوال :-

اصل میں اللہ کی رحت کیا ہوتی ہے؟

## جواب:

رجت وہ ہے جب دل اللہ کی یاد سے معمور ہو اور تابی وہ ہے جب الله كي ياونه مو- ول اگر الله كي ياوے غافل ب تو پھر برياد عي برياو ہے اور ول میں اللہ کی یاد ہے تو آباد ہی آباد ہے۔ اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے؟ اللہ كے ہر فصلے كو خاموشى سے تشكيم كرنا اور اللہ جس رائے سے گزارے اس سے گزر جانا۔ اگر وہ آپ کے ہاتھ میں چلنے کے لیے چھڑی وے دے تو آپ چھڑی لے کر چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کماکہ تمارے ہاتھ میں کیا ہے تو انہوں نے کما چھڑی ہے۔ اللہ نے یوچھاکہ اس سے کیا کرتے ہو تو انہوں نے کما بھیر بریوں کے لیے ورختوں سے سے توڑ تا ہوں۔ تو پیغیروں نے بادشاہی کی' ان کے تذکرے ہں اللہ سے ہم کلام بھی ہوئے اور کو کس میں بھی رہے ، بوسف علیہ السلام كوئيس ميں بھى تھے ، جيل ميں بھى تھے ، بدناى بھى موئى۔ مولوى غلام رسول صاحب نے پوسف زلیخا کا برا خوب صورت واقعہ لکھا۔ پیغیم كى بينائى بھى گئى عقوب عليه السلام كى بينائى بيٹے كى جدائى ميں چلى گئى اور جب بیٹے کی خوشبو آئی تو بینائی واپس آگئ۔ پغیر آرے سے چرو دے كن ، مجلى كے پيك ميں چلے گئے۔ تو پيفيروں كے ساتھ كياكيا واقعہ نہ ہوا۔ بھی آپ غور کریں تو یہ بری عجیب و غریب بات ہے اور اللہ ک طرف سے ان پر سلام آیا ہے۔ وسلام علی نوح اور اگر اللہ سلام بھیج تواس سے بوی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہواکہ انہوں نے اللہ ے آگے اُف شین کی۔

406

زخموں پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو - بہ کے گھونٹ پی آہ نہ کر لیوں کو سی عشق ہے یہ دل گلی نہیں

اس لیے ان پر اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے اور اللہ سلام عصیح تو اور کیا چاسئے۔ اور آپ ونیا میں رہتے ہوئے دنیا کا مال اکٹھا کرتے ہیں اور دنیا کے اندر برباد ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ گھر میں کسی فن کار کی تصویر لگاتے ہیں' مائکل اینجلو کی تصویر لگاتے ہیں یا کوئی اور آرث و کچھ عرصہ بعد یہ علا ہے کہ آنکھیں خراب ہو گئس بینائی كمزور مو كى اور تصوير وين ره كى اور ديكھنے والى نظر كمزور مو كى- كھر میں گلاب کے پیول لگائے اور پھروہ وفت آیا کہ نہ نگاہ کام کرتی ہے اور نہ خوشبو آتی ہے۔ اب بے جارہ گلاب کیا کرے گا۔ ہر چیز ہونے کے باوجود ان مونی مو جاتی ہے۔ بیبہ انسان رکھتا ہے کہ کھانے سنے کے کام آئے گا اور کھ عرصہ بعد آپ کا کھانا پینا ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے' ایک ڈاکٹر آئے گا اور کے گاکہ نمک کم کروو وسرا کے گاچینی بھی کم کروو حتیٰ کہ ہرشے کم کر دو۔ یہ ڈاکٹر ایبا معاملہ کرتے جائیں گے۔ پھر پیبہ كس كام أيا؟ كيا يدي سے كھى صحت آئى ہے؟ پسے سے بھى بينے پيدا ہوئے ہیں؟ پیسے سے بھی بیٹیوں کو اچھا رشتہ ملا ہے؟ بیسہ آپ نے دیا کہ بیٹیوں کے گھر اچھے آباد ہوں اور جس بٹی کو پیبہ نہیں دیا گیا کیا اس كا گر اچھا آباد نميں ہوا؟ كيا يتے سے آبادياں ہوتى ہى؟ بزرگول ا آبادیاں ہوتی ہں؟ آپ سجھتے ہیں کہ پیپوں سے آبادیاں ہیں 'بیٹیوں کو

TOA

پیے کے ساتھ آباد کرتے ہو اور دامادوں سے بھی پیے لیتے رہتے ہو۔
اصل میں کیا ہونا چاہئے۔ پیے اللہ کے مال اللہ کا بندہ اللہ کا اور اللہ جو
چاہے کرے آپ کو سب منظور ہونا چاہئے۔ کسی بات کا گلہ نہیں ہونا
چاہئے۔ اصل میں یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔

سوال:

الله تعالى سے كيا دعا ماتكنى حاسية؟

جواب:

دعاب مائلی جائے کہ یا اللہ مجھے تو اسے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما ، مجھے تو اپنے فیصلوں پر کاربند رہنے کی توفیق دے اور مجھے سے حوصلہ عطا فرما کہ میں اپنا مال جو تیرے فضل سے ملا ہے تیری راہ میں خرچ کر سکوں کی اللہ مجھے حوصلہ عطا فرما کہ میں بچوں کی طرف بھی رجوع کروں اور مال باپ کی طرف جانے کے لیے بھی قدم اٹھاؤں۔ مقصديه ب كه ايما ضرورمانكناكه يا رب العالمين مجمع حوصله عطا فرما ناكه میں تیری دی ہوئی نعتوں کا برملا شکر ادا کر سکوں مخفی شکر نہیں بلکہ برملا شكر اواكر سكول- مثلاً يه كه الله ن مجھے بيب ديا۔ آب بھی چھياكريہ بات بیان نه کرنا۔ اللہ تعالی انصاف کرنے والا ہے وہ دیتا ہے اور آپ اس سے بھی اس کی دی ہوئی نعتوں کو چھیاتے ہو۔ یہ اس کی مرانیاں ہیں۔ تو رعا کیا مائلن چا سٹے؟ وہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تین چار بنیادی دعا کیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اللہ ایس زندگی دے کہ جم بھی راضی ہوں اور تو بھی راضی رہے' اللہ تعالی جو کچھ تو نے دینا ہے وہ بن

مانگے دے دے اور جو کچھ نہیں دینا ہے اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے 'یا رب العالمین اگر بیبہ دے تو پھر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے۔ اور اگر تو آزمائش سے گزارنا چاہتا ہے تو صبر کی توفیق دے۔ یا رب العالمین ہمیں بید دنیا دیکھنے کا موقعہ بھی دے اور دنیا چھوڑنے کا حوصلہ بھی دے۔ یا اللہ آخری دم تک ہمارے قواء مضحل نہ ہوں اور ہم چلتے پھرتے ہی تیرے پاس آ جائیں اور بید نہ ہو کہ لوگ تھیٹ کے' اٹھا کے' آپ کے پاس لے آئیں۔

تاڑی مار اُڑا نہ باہو اس آپ ای اؤن ہارے ہو

110

سوال:

الله كي خشيت يا خوف كيا ہے؟

جواب :

اللہ كا ۋر وہ ہے جو محبت كا ۋر ہے كہ اللہ ہم سے خفانہ ہو۔ تو محبت میں خثیت ہوتی ہے۔ تو خثیت یہ ہوتی ہے کہ مل کے بھی روتے ہیں اور فراق میں تو روتے ہی ہیں۔ بھی آپ نے محبت کرنے والوں کو و یکھا کہ جدا ہوئے تو رو رے تھے اور اب جب ملاقات ہے تو پھر کیوں روتے ہیں۔ یہ خثیت ہے۔ اس لیے روتے ہیں کہ پھر جدائی نہ ہو جائے۔ وہ "نے" لین بنری جس کے اندر فریاد ہے ' نغمہ نے ہے ' نالہ ب وراد ب الفراق ب اور بد بد فرخنده فال عشق ب- تو خشيت كيا ہے؟ وہ عشق اور محبت ہے اور جس دل کے اندر عشق نہیں ہے' اس کو کیا پہت کہ خثیت کیا ہے۔ رونا شب بیداری اور آہ شحر گاہی خشیت ہے۔ بچہ بھی رو تا ہے کیونکہ محلونا ٹوٹ گیا' اس کو دس رونیے کا اور محلونا لا دو تو پھر رونا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ خشیت نہیں ہے کیونکہ یے کا رونا کھلونے كے ليئے ہے اور انسان جب غريب ہونے كے ڈرسے رويا ہے تو وہ خشیت اللی نہیں ہے۔ زمانے کے حالات کے غم سے جو رو تا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ جو بیٹول کے خوف سے رو تا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، غریبی کے خوف سے جو رو تا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، باری کے خوف سے جو رو تا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اس لیے رو تا ہے کہ یا اللہ سب کچھ چھن نہ جائے۔ اس کو یہ خوف ہو تا ہے۔ یہ خثیت نہیں ہوتی۔ خثیت کیا ہے؟ کہ یا اللہ تیرے احسانات است ہی کہ گوانہ سکیں۔ مجت کا معنی ہو ہے وہ خشیت ہے۔ جس میں خشیت آگئی اس میں سے خوف نکل گیا اور وہ لا خوف میں آگیا۔ اب وعاکریں۔ یا رب العالمین جتنا ہم نے یہاں وقت گزارا ہے تیرے فضل سے گزارا ہے 'بس تو ہم سے ناراض نہ ہونا' تیری یمی مہر بانی ہے' ہم پر راضی رہنا تیری مہر بانی ہے' ہم پر مہرانی کرنا' ہم پر نوازشیں کرنا' ہمیں سر فراز فرمانا' میں سطح پر ہمارے طالت بہتر کر' یا رب العالمین قوم پر سے جو وقت آیا ہم پر چیز اپنی نگاہ میں رکھ' یا رب العالمین ہمیں دین کی خدمت کے لیے پچھ مرچیز اپنی نگاہ میں رکھ' یا رب العالمین ہمیں دین کی خدمت کے لیے پچھ موقع عطا فرما' اللہ تعالیٰ زندگی اتنی طویل رکھنا جتنی صحت کے ساتھ ہو۔ یا اللہ تو نے جو مہرانی کی ہے' جو احسانات کئے ہیں' جو نوازشیں کی ہیں' جو انعام دیے ہیں اور جو رزق دیا ہے وہ اپنی راہ میں خرج کرنے کی توفیق انعام دیے ہیں اور جو رزق دیا ہے وہ اپنی راہ میں خرج کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ یا رب العالمین۔

صلى الله تعالى على حير خلقه ونور عرشه سيدنا و مولنا حبيبنا وشفيعنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الرخمين-

.... ☆ ....

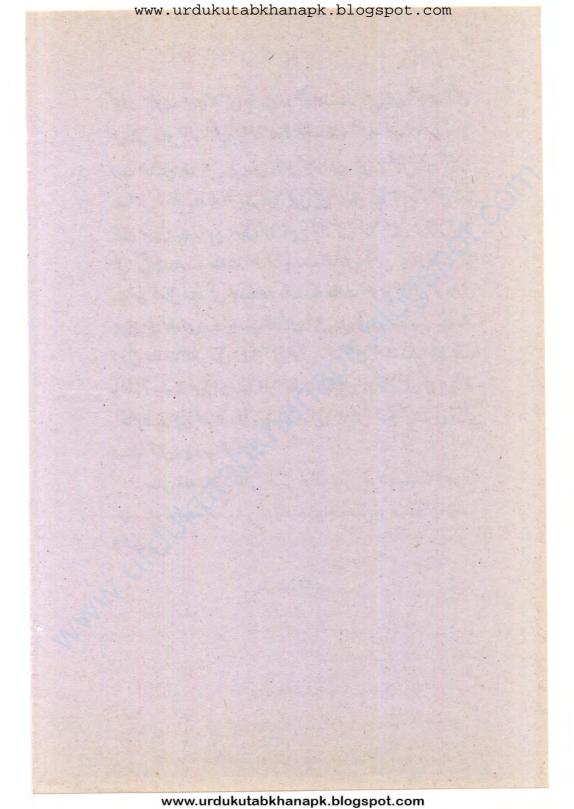

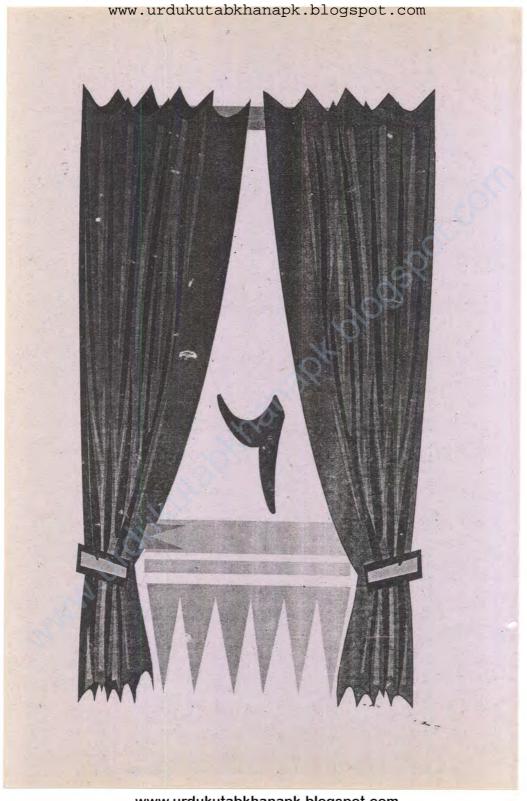

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

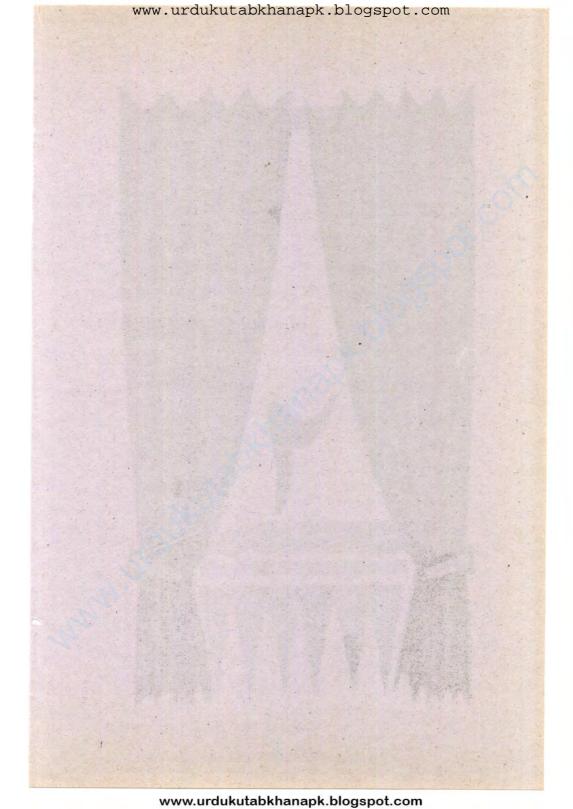

ا الله کی راہ پر چلنے والے کے لیخ اپنی خواہش کے لیے کس حد

تک دعا کرنی جاہئے؟

۲ یہ س طرح پیتہ چاتا ہے کہ خد ابندے کی تلاش میں ہے؟

۳ شکر کی کیا کیا صور تیں ہو گئی ہیں؟

۳ کیا ہمیں تبلیغ کرنی جاہئے؟

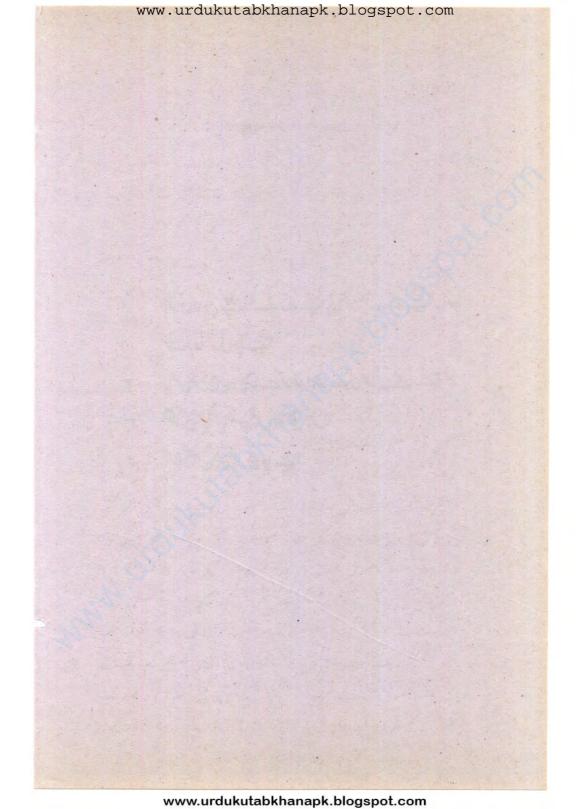

سوال:

اللہ ك رائے پر چلنے والے كے ليئے الله فواہش كے ليئے كس حد تك وعاكرنى چاہئے؟

جواب:

پہلے تو یہ دیکھیں کہ تکلیف کو دور کرنے کے لیے دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ برٹ غور والی بات ہے کہ ہم تکلیفوں کو دور کرنے کی دعا کرتے ہیں 'علاج پوچھے ہیں اور مسلے حل کرتے ہیں کہ وہ تکلیف میں اولیاء کرام کی اور شدائے کرام کی تعریفیں کرتے ہیں کہ وہ تکلیف میں سے اللہ تعالیٰ کی مہر بانیوں کے ساتھ آرام سے گزر گئے اور ہم خود باب ہوتے ہیں کہ تکلیفیں دور ہو جائیں۔ اب یہ مسئلہ جو ہے برا غور علب ہوتے ہیں کہ تکلیفیں دور ہو جائیں۔ اب یہ مسئلہ جو ہے برا غور کل طلب ہے۔ اس میں دو تین باتیں ہیں جو سمجھنے کے قابل ہیں۔ خواہش کے پورا ہونے کی دعا کو آپ برئی اہمیت دیتے ہیں کہ خواہش جو ہے پوری ہو جائے اور خواہش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب وہ خواہش ہو ہے پوری ہو جائے اور خواہش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب وہ خواہش ہو ہے پوری نہ ہو تو تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں Main point 'غور والا کلتہ پوری نہ ہو تو تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں Amain point 'غور والا کلتہ یہ ہوتی ہے۔ اس میں اوقات آپ کو اپنی خواہشات کا حاصل ہی

يريشان كرتا ہے۔ گناہ خواہش كے حاصل ہونے كا نام ہى تو ہے۔ جس آدمی کو یہ یقین نہ ہو کہ میری خواہش مجھے کمال لے کے جائے گی اس کو یہ حق ہی نمیں پنچا کہ وہ خواہش یر اصرار کرے۔ نبے شار لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی کاروبار میں مصروف ہیں اسودہ کاروبار ہے اور کامیاب ہیں' ان کے پاس کی دینی فریضے کو ادا کرنے کا وقت نہیں ہے اور اس كے ليے دعاكرتے جاتے ہيں۔ بزرگوں نے سے كما ہے كہ زندگى گزارنے ك وو طريق بين- يا تو الله ير چھوڑ ديا جائے يا اين حفاظت خود كى جائے۔ انسان جب بے بس ہو جاتا ہے اور خواہش نہیں چھوڑ تا تو پھر دعا ك ليخ يكاريا ہے۔ جو كام آب كر علتے بيں وہ تؤكرتے رہتے بيں مثلا" کھانا کھا لیتے ہیں اوا لیتے ہیں اور یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ کھانا دے كيونكه خود يكا ليتے ہيں۔ تو جو كام آپ كر سكتے ہيں وه كرتے جاتے ہيں۔ آپ کو نیند آتی ہے اور آپ یہ دعا نمیں کرتے کہ یا اللہ کوئی چار پائی دے دے کیونکہ جاریائی بڑی ہوتی ہے اور آپ سو جاتے ہیں۔ تو وہ کام: جو آپ کر سکتے ہیں کرتے ہی رہتے ہیں اور وہ کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور کر نمیں کتے اس کے لیے آپ وعاکرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالی کو بکارتے ہیں۔ بعض او قات اللہ دعا بوری نہیں کرتا تو پھر آپ گھبرا جاتے ہیں۔ بہشت میں وافلے کے وقت اگر کسی سے ملاقات ہو تو آپ یوچیں کہ تم بہشت میں کیے آئے؟ تووہ یہ کے گاکہ میری بہت ساری خواہشیں پوری نمیں ہو کیں اور میں کے کے یہاں آگیا، جن کی خواہش یوری ہوئی وہ دوسری طرف جا رہے ہیں۔ آپ کی خواہش دنیا کے اندر خوشی حاصل کرنے کی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں جس کو مرنے کی

خواہش ہو بلکہ وہ لمبی زندگی جاہتا ہے۔ اگر ایک باب ہے اور ایک بٹا ہے تو وہ دونوں طویل زندگی کی خواہش کریں گے۔ تو وہ دونوں چاہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے دو سرا مرے۔ تو لمبی زندگی کی خواہش کیا ہے؟ باب کتا ہے میری عمر دراز ہو لعنی کہ میرے سامنے باقی لوگ مرجائیں اور اولاد کہتی ے کہ ماری عمر دراز کرکہ مارے سامنے بزرگ مرجائیں۔ یہ تو کوئی كمه نميں سكتاكہ دونوں كى عمر دراز كر عمر دونوں كے علاوہ باقى سارے مر جائیں یا کوئی بھی دنیا میں نہ مرے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا۔ سارے مرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس لیٹے آپ کی دعائیں کنفوژن بیدا کرتی ہیں اور آپ کو محسوس نہیں ہو آکہ بات کیا ہے اور قصہ کیا ہے؟ پیفیروں کے ورجات الله تعالی کے ساتھ رشتے کے ورجات ہیں اور اللہ کے علم کو قبول کرنے کے درجات ہیں۔ اب یمال ایک مقام غور والا ہے اور ملمانوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلے زمانے میں اللہ کریم کا اور طرح کا نظام تھا' پینمبر آئے' جب تک تعلیم رائج رہی' ان کا اثر رہا۔ لوگ کنفوز ہونے لگے تو نیا پنیم آگیا۔ اگر لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اللہ تعالی نے اور پیغیر بھیج دیا۔ اس نے دین کو Renew كر ديا- پير لوگ ذرا اور كنفوز مونے لكے تو پير نيا پنجبر آگيا اور وه لوگوں کے خیال کو Renew کرتا گیا۔ اللہ کی فطرت کی طرف سے اب جب اسلام آگیا تو اللہ تعالی نے یہ کماکہ اب ہم نے آپ کو فائنل بات دے دی ہے اور ہم نے تحدید کے لئے 'Renew کرنے کے لیے نیابندہ نس بھیجنا۔ یماں سے آ کے معلمانوں کے ساتھ ایک نئی بات شروع ہو گئی کہ جب خیال کنفوز ہو جائے تو بندہ پھر بھی موجود ہوتا ہے'

Available ہوتا ہے کیونکہ آخری پنیبر آ گئے۔ اب آپ آگر کنفوز ہو جائیں اور اسلام سمجھ نہ آئے تو پھر بھی رجوع اوھر ہی کرنا بڑے گا۔ ورنہ تو رجوع مستقبل کی طرف کرنا بڑتا تھا کہ انظار کرو تاکہ کوئی نیا آدی آ جائے۔ اب کسی نئے آدمی کا انظار نہیں ہو گا، نئی تعلیم کا انظار نہیں ہو گا' اب تعلیم وہی رہے گی جو ہے اور اب نظام وہی رہے گا جو ہے۔ اب زندگی نئ ہے اوگ سائنس میں ترقی کرتے جائیں گے ، ہونا یہ چاہئے کہ ذہب میں بھی نیا نظام آنا چاہئے کہ آپ کی مغرب کی نماز وہاں پڑھی جائے گی اپ کی عشاء کی نماز وہاں پڑھی جائے گی موائی جماز کے زمانے بن Space age ہے تیز رفاری ہے ' آج کا انسان بہت معروف ہے کمپیوٹر لائف ہے ، چلواس طرح کرد کہ نمازوں میں کی کر دی جائے و نمازیں کافی میں کیونکہ آج کا انسان بہت مصروف ہے Busy ے لیکن دین کے اندر کوئی کی بیشی نہیں ہو گی۔ تو آج کا تیز رفار انبان ست رفار زب میں بریشان ہو رہا ہے۔ یہ بات آج کے مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بیے کیا؟ جو لوگ نماز برصح میں ان کے یاس اتا ٹائم کیے ہوتا ہے؟ ان کے پاس پورا ٹائم ہے! اور جو نہیں راحتے ان کے پاس وقت ہی کم ہو آ ہے ' إدهر دن ہوا ' أدهر شام ہو گئی اور زندگی تمام ہو گئے۔ وقت ہی کوئی نہیں ہے اور جس کے پاس نماز ہے اس کے یاں وقت بت ہو تا ہے کہ ابھی تو ظہرے ' پھر عصرے اور پھر مغرب ہے۔ وقت کی رفتار' انسان کے عمل کے ساتھ ساتھ بردھتی کم ہوتی چلی جا ربی ہے۔ جس آدی نے ملازمت کرنی ہے اس کو صح سے شام تک وفتر کا کام ہو تا ہے' پید چلتا ہے کہ اس کے بعد چھٹی کا دن ہے۔ یہ اس

كے ليے ہے جو آدى ہمہ وقت معروف رہنے والا ہے۔ سائنس كے زمانے میں انسان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ذبین کیوں Develop نہیں ہوا؟ اب اس کی ڈیویلیٹٹ میں ہے کہ یہ ویسے ہی رہے گا۔ اب ہمارے یاس تعلیم کا ذریعہ ماضی کے بزرگ ہیں اور ماضی کے واقعات ہیں کیونکہ اسلام کے آنے کے بعد اللہ تعالی نے کسی مستقبل کی نشان وہی نہیں کی ہے بلکہ صرف ماضی کی نشان وہی کی ہے کہ بید پہلی امتوں کا حال ہے 'بیہ ان کے واقعات میں اور یہ نہیں کما کہ اب کوئی نئی چیز آئے گی۔ تو ماڈرن انسان جب بزرگوں کے اولیاء کرام کے اور پیغیروں کے واقعات برصت ہیں تو ان میں ایک چیز نوٹ کرتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ایک کام ضرور کرتے تھے اور وہ یہ کہ راضی ضرور تھے ' شلیم و رضا کے بندے تھے اسلیم و رضا کا مطلب ہے کہ جو تیری مرضی ہے وہی ہماری مرضی ہے۔ اگر آپ مرضی نہ تعلیم کریں تب بھی اس نے اپنی مرحبی كرنى ہے۔ اگر آپ راضى سين بين تو آپ كتنا بى دفاع كر لين ميں علاج کو دفاع کہتا ہوں' آپ بیاری کا جتنا علاج کر لو مگر ایک وقت کے بعد ہر شخص کو کمزوری ہو جائے گی جاہے وہ طاقت کی دوائیاں کھاتا ہو۔ تو كرورى نے آ جانا ہے۔ اگر كوئى ۋاكثر آئكھوں كا ايكسپرك مو تو بھى اس ير موتیا اتر آئے گا۔ یہ موتیا کمال سے اتر تا ہے؟ یہ کروری کی بات نہیں ے بلکہ یہ عمر برھنے کی اناؤنسمنٹ ہے اور یہ خود بخود ہی ہو تا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب طاقت ور قواء میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے ' بھاگنے دوڑنے والا انسان بھاگنے دوڑنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب آ تکھیں کرور ہو جائیں تو چرول کے چراغ مدھم ہو جاتے ہیں اور چرے

نظر نہیں آتے۔ ایک آدی نے گر میں باغ لگایا اور اس کو بری خواہش تھی کہ گھر میں گاب کھلیں۔ پھر گاب کھلے۔ وہ آدی اب کتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں میری خواہش تھی کہ میرے گھر میں گلاب ہوں اب میری خواہش آخری عمر میں بوری ہوئی ہے مگر اب میری Smell خراب ہو گئی ہے؛ قوتِ شامتہ کو پتہ نمیں چاتا کہ گلاب کی خوشبو کیا ہے اور میری بینائی بھی کرور ہو گئی ہے کہ گاب کا رنگ بھی نظر نہیں آنا گاب حاصل تو ہو گیا لیکن عمر ہاتھ سے نکل گئی۔ انسان کا ہی ایک واقعہ ہے کہ آپ جو چیز اللہ سے مانگتے ہیں وہ آپ مانگتے ہی چلے جائیں۔ آپ کتے جائیں کہ یہ یہ چزہونی چاہئے ' ہوتے ہوتے ایک دن الیا آنا ہے کہ آپ خود نمیں رہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ سب سے برا غم سب سے بوی خوشی میں ملا ہے۔ جتنی بری خوشی ہے اس نے اتنا براغم بنا ہے۔ خوشی کو آپ بٹی کمہ لیں تو اس نے جدا ہو جانا ہے۔ جتنی پاری بٹی ہو گی اتنا براغم دے کے جائے گی۔ غم اس سے نکلے گا جس سے خوشی ہے۔ کوئی خوشی الی نہیں جو بھشہ رہ جائے " کیونکہ وہ رہ سکتی نہیں ہے۔ اگر رہ جائے تو وہ خوشی نہیں ہے۔ صرف ایک خوشی ایس ہوتی ہے جو بیشہ رہتی ہے اور وہ ہے اللہ کے ذکر کی خوشی اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی خوشی۔ جو اس کے فیصلوں پر راضی رہ جائے، اس کوغم کوئی نمیں ہو آ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فصلے اس کے ہیں اور یہ فیلے آپ کے تو نہیں ہیں۔ اب جو آدی اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے اس کے لیے وعاکیا ہے اور تکلیف کیا ہے؟ مقصد سے کہ اللہ كريم نے آپ كو وہ واقعات وے ديے ہيں جو آپ نے دعا سے لينے

تھے۔ کوئی آدی یہ دعا نہیں کرنا کہ مجھے رائے میں نظر آئے کیونکہ آ تکھیں ہیں اور آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ تو آپ یہ دعا نہیں کرتے کہ یا الله مجھے راستہ نظر آ جائے 'یا اللہ لقمہ میرے منہ میں چلا جائے۔ یہ تو آپ روز کرتے رہتے ہیں۔ تو جو کام آپ کر علتے ہیں اس کے لیٹے رعا نمیں کرتے اور جو نہیں کر علتے اس کے لیے وعاکرتے ہیں۔ یمال دو قتم ك لوگ جول كے يا تو راضى مو جاؤيا كام خود كرلو- يا تو ورويش مو جاؤيا پھر مالک مانے یا نہ مانے وہ کام کر کے رہو۔ اس اطاعت میں بھی بغاوت ہے۔ جو کام آپ نے کر کے رہنا ہے تو پھراس کا نتیجہ آپ کی ذمہ داری ے۔ حدیث شریف کا حوالہ ہے کہ بھی اللہ کریم سے دعا کے ذریع بادشاہت نہ مانگنا۔ اگر دعا کے ذریعے بادشاہت مل گئ تو پھر بادشاہت کی زمہ داری آپ کی ہو گی۔ اگر وہ عطا کر دے تو وہ خور ہی نجائے گا۔ مطلب سے کہ اس حد تک منع کیا گیا ہے کہ سے دعانہ کرو۔ ایک واقعہ آپ کو بتا آ ہوں' سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہنا جاہتا ہوں۔ ایک ورویش نے اینے ایک مرید کو کما کہ اب تو ج کرنے تو جا رہا ہے مگر جمال مقبولیت كامقام آئے وہاں وعانہ كرنا۔ ايك مقام ہوتا ہے جو مقبوليت كامقام ہے جمال جو دعا کی جائے بوری ہو جاتی ہے۔ اسے کما کہ جب تم وہال جاؤ تو وعانه كرنا- مريد اس مقام يه پنجا جمال دعاكى مقبوليت كا وقت تها- اس نے اینے شیخ کی بات کو نظر انداز کر دیا اور دعا مائلی تو دعا منظور ہو گئے۔ وہ بات بھول گیا تھا۔ دعا کا اثر ہوا' اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا' بری مبار کیس دی كئين عمر سوله سال كي عمر مين اس كا الكسيدنث موا اور وه فوت موكيا-اب وہ شخص مجنونانہ کیڑے بھاڑ کر قبریر بیٹھ گیا۔ وہی درولیش اپنی چھڑی

لے کر پھر قبریر آگیا اور ہوچھا کہ روٹا کیوں ہے؟ اس نے کما جی بیٹا مر گیا۔ دوریش نے کماکہ تجھے جو کما تھاکہ دعانہ مانگنا کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ تیرے یہ امکانات ہول گے۔ تو دعا کے ذریعے آپ نے مجور کر کے یہ کچھ مانگا اور پھریہ حادثہ گزر گیا۔ اب آپ اس کو برداشت کرو اور روتا بند كرو- مرعايه ب كر آب لوگ باز نبيس آتے اور اين خواہشات كو بورا كرنے ير تلے ہوئے ہيں۔ ديكھو آپ كى كتنى عمر ہو گئى ہے اور اتى عمر تک ابھی خواہشیں بوری نہیں ہوئیں۔ مرایک اور خواہش کا وقت آنے والا ہے کہ وہ آپ سے کے گا السلام علیم چلو آپ کا ٹائم اپ ہو گیا ے۔ مر آپ مجھتے ہیں کہ ابھی ٹائم کی Allocation پوری نہیں ہوئی ہے اور آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں جس کام کے لیے آپ آئے ہیں۔ مر پر آخری وقت آجاتا ہے جو آپ کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ پھر انسان کتا ہے کہ ابھی تو آ کے بیٹے ہی ہیں۔ ابھی یمال ایک خواہش پوری کرنی ہے' اس کے بعد دو سری خواہش شروع ہو جاتی ہے مگر ٹائم بھی دوسرا آ جاتا ہے۔ تو انسان کو اس لیے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ این زندگی کو اینی تصنیف نه سمجھو' اینی زندگی کو اپنی تحریر کی ہوئی کتاب نه سمجھو' اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے رکھو' اور یہ سب سے آسان کام ہے۔ دعا کو بورا کرانا ایک الگ چیز ہے اور تکلیف کو برداشت کر لینا ایک الگ مقام ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ شور شرابہ کریں کہ یہ بیاری ہے اور اس کے لیے وعاکریں' آپ یہ کمیں کہ اب اس کی مرضی ہے اس کو ٹھیک کرے یا نہ کرے۔ کھ دعائیں وقت کے بعد تاثیر لاتی ہیں۔ اقبال نے ایک شعرکما تھا۔

220

عشق پر فریاد لازم تھی سو وہ ہو بھی پکی اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دکیھ

تو بعض دعاؤل کی تاثیر دیر سے آئے گی۔ اللہ کریم آگر آپ کی دعائیں جلدی سننے لگ جائے ' اللہ آگر مجاہے کہ اللہ اگر Simultaneuosly سننے لگ جائے کہ ادھر دعا مائگی اور اُدھر دعا منظور ہو جائے' ہمارے کام جلدی کرے' جلدی ایکٹن کرے اور ہماری نیکیوں کا بدلہ جلدی دے دے تو برائی کی سزا بھی فوری آ جائے گی۔ جب آپ اپنی برائیوں کی سزا فورا" نہیں لینا چاہتے تو نیکیوں کے معاوضے بھی فورا" نہ مانگا کرو۔ یا تو اللہ سے کہو کہ ہر چیز فوری کرے' تو عین ممکن ہے کہ برائیاں جلدی سزا یا جائیں۔ اس لیے آپ یہ کہیں کہ برائیاں ہم نے چھوڑیں اور تو معاف فرما۔ تکلیف کو برداشت کرنے سے ہزار گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

# دکھ قبول محر بخشاتے راضی رہن پارے

مطلب ہے کہ اگر وہ دکھ دے تو سکھ جو ہے اس کو آپ دکھ ہر وار دیں۔ اللہ اگر دکھ قبول کرنے پر راضی رہتا ہے تو وہ دکھ تو ہزار سکھ سے بہتر ہیں۔ اس لیئے اپنے آپ کو بہت پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے' آپ بریشانی کو قبول کرلیں' زیادہ شور نہ مچلیا کریں کہ بیٹا پیدا ہو اور بیٹی پیدا نہ ہو۔ اگر بیٹا برا ہو جائے گا تو پھر آپ کسی اور کی بیٹی مانگیں گے۔ بس اتی سی کمانی ہے کہ آپ بیٹوں کے بعد پھر بیٹیاں مانگیں گے کہ جتنے بیٹے ہیں اتی بیٹیاں ہونی چاہئیں۔ اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہو گئی تو جتنے بیٹے ہیں اتی بیٹیاں ہونی چاہئیں۔ اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہو گئی تو اس میں تکلیف کیا ہے'کیا پر اہم ہے۔ پچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹے اس

لیے ہونے جاہئیں کیونکہ بیٹیاں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ تو بیٹے بھی تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں' بس بو آنے کی بات ہے کہ بیٹا گیا۔ یہ چھوڑنا چھڑانا کیا ہے' آپ کی اپنی بینائیاں چھوڑ جاتی ہیں' آپ کی رعنائیاں چھوڑ جاتی ہیں' آپ کا خیال آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور آپ کی یادداشت آپ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ آپ کی یادداشت ایے چھوڑ جاتی ہے کہ آپ اپنا نام بھی بھول جاتے ہیں۔ آپ کمیں گے کہ کیا نام ہے میرا' اب میراکیا نام رہ گیا ہے' جن کے وم سے نام تھا وہ نہ رہے تو نام کیا ہے۔ نام بدل جاتا ہے۔ اس سے کمیں کہ تم کون ہو تو وہ کے گا که پیته نبین میں کون مول؟ جب سرفرازی نه ربی تو "سرفراز خال" كدهر سے رہ گيا۔ اس ليے تكليفوں كا ايك بى علاج ہے اور وہ ہے برداشت کرنا۔ سب سے بری قوت انسان کے یاس جو ہے وہ قوت برداشت ہے۔ ایک آدی این شخ کے پاس گیا۔ کنے لگا مجھے اسم اعظم ویں آکہ میرے برے کام بن جائیں۔ شخ کنے لگے کہ اسم اعظم میں مجھے کل دول گا' آج تم سر تفریح کرو اور کل آ کے اسم اعظم لے جانا۔ وہ برا خوش ہو کے سر تفریح کرنے لگا۔ جنگل سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھاکہ ایک بوڑھا لکڑ ہارا لکڑی کاف کر اپنی کریر لاد کر لا رہا ہے۔ وہ وكي رہا تھاكہ يہ بوڑھا آدى ہے مشكل سے لكڑياں كاك كے لا رہا ہے اس کے دل میں آئی کہ شاید میں اس کی کوئی مدد کر سکوں۔ استے میں کیا دیکتا ہے کہ شرکے کوتوال کا وہاں سے گزر ہوا۔ کمنے لگا "بابا یہ لکڑی جو ہے ہمارے گرمیں پہنچا دو"۔ بابانے کما اس کی قیت دے دو۔ اس نے کما میں کونوال ہوں اور کونوال سے نہیں دیا کرتا۔ بابا نے کما ہم سے لے

كرى ككرى وس ك\_ كوتوال نے لكرى اس سے چين لى مزا دے دى اور بابا خاموش رکھتا رہا وہ آدی سکتے میں دیکتا رہاکہ سے کیا واقعہ ہے برے ظالم لوگ ہیں اس بستی کے۔ پھروہ اپنے شخ کے پاس گیا۔ شخ نے كماتم نے كيا ويكھا مج تحقي اسم اعظم بھي دينا ہے۔ كينے لگاميں نے ايك عجيب وغريب واقعه ديكها- ايك بوره ع كو ايك طاقت ور انسان نے بالفتيار انسان نے مارا۔ لکڑی بھی چھین لی بیسہ بھی نہ دیا اور سزا بھی وے دی کی تو بت ظلم کی بات ہے۔ شخ نے کما تیرے پاس اگر اسم اعظم ہو آ او تو کیا کرآ۔ کہنا ہے کہ کم از کم میں یہ ظلم نہ ہونے دیتا۔ شخ نے کہا و مکھ بات سن! تُو تو یہ ظلم نہ ہونے دیتا اور مجھے اسم اعظم اس بوڑھے سے مل ہے اور وہ میرا پیر ہے۔ تو وہ بوڑھا لوگوں کو اسم اعظم دیتا ہے اور خود اتنی برداشت رکھتا ہے کہ مار کھالی ہے گر اسم اعظم استعال نہیں کیا۔ تہارے پاس اگر اسم اعظم ہو تو شام سے پہلے تم اس کو چھ آؤ کے لعنی خواہش بوری کرتے کرتے اسم اعظم کا چراغ ہی گل کر دو گے۔ تو اسم اعظم جن کے پاس ہو تا ہے ان کے پاس ظرف ہو تا ہے۔ جن کی دعائیں منظور ہوتی ہیں وہ پھر بار بار وعائیں نہیں کرتے بلکہ جب وعاکی تو زمانے بدل گئے۔

> داغ سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا وہ سجدہ کر کہ روئے زمیں پر نشال رہے

آپ چار سجدے کرتے ہیں اور اللہ کو پانچ کشیں پیش کردیتے ہیں کہ یا اللہ میں تیری نماز پڑھتا ہوں النذا تو میرا کام کر۔ یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی۔ یہ کوئی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بس آپ کے کام بی کرتا جائے۔

آپ لوگ بندہ ہو کے اسے قبول نہیں کرتے اور چاہتے یہ ہیں کہ وہ خدا ہو کے آپ کی بات مانے۔ اس لیے انسان ہونے کی حیثیت سے پسلا کام یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے کے بعد جب تو اس کا ہو گیا تو اس کے بعد مجھے آرزو ہی نہیں رہے گی۔ کہتے ہیں ایک آدی عبادت كرتے كرتے اس كى بارگاہ تك پنج كيا۔ اللہ نے اسے كما تيرى كيا آرزو ے؟ اس نے کما کہ اگر اب میں آرزو بیان کول تو مجھ سے زیادہ بد بخت كوئى نيس ب اس يى آرزو تھى كە تو يوچھ كے۔ دعا تك رسائى كے بعد دعا مانگنا تو بری زلت کی بات ہے۔ جب رسائی ہو گئی ہے تو پھر بن ما لگے تیرے کام ہوتے جائیں گے ، پھر تو ہر کام قبول کر تا جائے گا ، کچھ تكليفين أكبي كي- اور وہ تو برداشت كريا جائے گا، پچھ نقصانات مول كے تو وہ بھی تو برداشت کر لے گا' اس لیے اینے درجات میں اضافہ کرنے کی بجائے خواہشات کو بورا کرنے کی تمنا کو بدلا جائے۔ مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ اگر یہ خواہش ہے کہ آپ اللہ کے سفریر روانہ ہول تو پھریہ بردی خوب بات ہے۔ اگر خواہش دنیا کی ہے اور یمال کے معاملات کی ہے تو پھروہ تو كافرول كى بھى بورى ہوتى جا رہى ہے۔ اس خواہش يد وعا کو Involve نه کیا کرو و دعا کو ذرایعہ نه بناؤ۔ دعا بير کريں که آپ ير باطن آشکار ہو جائے۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ دنیاوی تکلیف پر شور نہ مجاؤ بلکہ بالکل خاموش رہو۔ یا تو اللہ جانتا ہے یا نہیں جانتا اور اگر جانتا ہے تو مانكو نبين اگر نبيس جانتا تو مانكنے كاكيا فائده- اگر وہ جانتا نبيس ب تو پھر مانگ کے کیا لینا ہے۔ اگر اس پر آپ کا حال ظاہر ہے تو پھروہ بن مانگے عطاكرنے والا ب 'جس نے بن مانكے تهيس آئكھيں دى ہيں 'نام ديا ہے'

جم دیا ہے' زندگی دی ہے' خیال دیا ہے' حال دیا ہے' روشنی دی ہے بلکہ سب کچھ دیا ہے تو باقی کام بھی وہ بن مائے کرے گا۔ آپ اطمینان سے اس کے رائے یہ چلتے جائیں اور جیب میں خواہش کی برجی نہ ر کھیں کہ اللہ جمال مل گیا اسے کام بتا دیا۔ آپ این آرزون کو اللہ کے حوالے کریں اور اینے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کریں' اپنی مت کر ے حاصل کر لیں 'جمال کمیں مشکل ہوگی وہاں پر خود بخود مشکل کشائی ہو گی۔ بس صرف اس کے رائے یر طلنے کی بات ہے۔ یہ جو فاروقی صاحب نے بوچھا تھاکہ کیا زندگی کے اندر نظاروں سے خیال درست ہو جاتا ہے اور نظاروں سے خیال خراب بھی ہو جاتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ كمال كى بات يہ ہے كہ جميں نظارے جس دنيا كے ملتے ہيں اس دنيا كے اندر کافر بھی رہا ہے ' پیغیر بھی رہا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ دونوں کے راستے اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ماننے والوں کو اس دنیا میں ایمان ماتا ہے اور کافر کو اس ونیا میں کفر ملتا ہے۔ میں نے پہلے دن آپ کو ایک بات بتائي تھي' ايك فقره سايا تھاكہ يہ كائنات جو نظر آتى ہے' آپ كو جو ظاہری باتیں نظر آتی ہیں یہ کائنات عین حقیقت ہے۔ ساری کائنات عكس حقيقت ہے۔ اس كائنات كے اندر كچھ بھى باطل نہيں ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلاب جو کھ جو تونے بدا فرمایا ہے باطل نہیں ہے۔ کائنات حاب حقیقت ہے اور یہ بھی ہے کہ کائنات میں حقیقت نظر نہیں آتی اب سے دونوں باتیں اینے مقام پر صحیح ہیں کیونکہ سے خیراور شر کا بنا ہوا ایک کیڑا ہے' ایک خیر کا دھاکہ چل رہا ہے اور شرکی ساتھ ہی ایک لائن چل رہی ہے۔ اس کے اندر آپ کو ایک تاریر سفر کرنا ہے۔ تو اسی

كائات ميں شرنے پلنا ہے اور آپ نے شركو چھوڑنا ہے۔ اگر خير والا انسان آ جائے تو اس کو اس کائنات میں اگر بدی نظر آئے گی تب بھی وہ نیکی کی طرف چلے گا اور جو برا آدی ہے اس کو پنیبر ملے گا تب بھی وہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گا۔ پیغیروں کے ساتھ اڑنے والے انسان ہی تو تھے۔ اور پیغبروں پر آج است عرصے کے بعد درود بھیخے والے انسان می میں' ان کے ساتھ جنگ کرنے والے کون تھے اور ان پر ورود جھیے والے کون ہیں۔ آپ لوگوں کے برے مقامات ہیں کہ آپ لوگ ان کو دیکھے بغیر درود سیجے ہیں۔ ایمان بالغیب آپ کی مجبوری بھی ہے اور صداقت بھی ہے۔ تو اس کائنات میں آپ لوگوں کو حقیقت نظر آتی رہتی ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ حقیقت طلب کا نام ہے اور نظارے کا نام نہیں ہے۔ حقیقت طلبی بیدا ہو جائے تو نظارے خود بخود آپ کے سامنے اپنا رخ تھیک کرلیں گے۔ جمال آپ نے سحدہ کر دیا وہل مر کعنے کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھل جائے گا۔ اگر آپ باغی ہو گئے تو پھر کعیے سے بھی واپس آ جائس کے لیمن اگر گدھا مکہ مرمہ چلا جائے تو واپس آ کے گدھاہی رہے گا۔ معایہ ہے کہ آپ کایہ اپنا سفر ہے اور نیک آدی کو سارا راستہ نیک ہی نظر آتا ہے' برے آدی کو سارے رائے میں برے نظر آتے ہیں۔ آپ ایک کام کو 'سلمنے میزر کھ کر اس پر صرف تاش رکھ دیں اور چیکے سے بیٹھ جائیں' آدھے گھنٹے کے بعد وہاں لوگ کھیل رہے ہوں گے۔ آپ نے وہاں چیز ہی ایسی رکھی ہے۔ اگر شطرنج رکھ دو تو پھردو چار آدی بازی لگا رہے ہوں گے۔ تو آپ نے جو کام موجود کیا وہی کام چل بڑے گا۔ اگر آپ کے ول میں نیکی کا خیال شامل ہو گیا تو آپ سارے سفر میں

71

نیکی تلاش کریں گے۔ اگر ایک آدمی کو قوالی کا شوق تھا اور وہ بے تاب
ہو کے گھرسے نکل آیا کہ قوالی سننے کی تمنا ہے' اس کو دور دور سے کمیں
آواز نہیں آ ربی' بے چارہ بڑا پریشان' سرگرداں پھرتا ہے' تھوڑی دیر
کے بعد وہ دیکھے گا کہ درودیوار سے قوالی کی آواز آئے گی۔ یہ آواز
دوست نہیں ہے بلکہ یہ اس کی اپنی آواز ہے۔ ستار کے اندر سے آواز
دوست نہیں ہے بلکہ یہ اس کی اپنی آواز ہے۔ ستار کے اندر سے آواز
کدھرسے آ ربی ہے؟ دوست کی۔ یہ دوست کی آواز اس کے اپنے کان

گوشِ مشاق کی کیا بات ہے اللہ اللہ من رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے

آواز نہیں ہے لیکن وہ نغمہ من رہا ہے۔ اس سے پوچھو کہ تُوکون ما نغمہ من رہا ہے۔ اس سے پوچھو کہ تُوکون ما نغمہ من رہا ہے وہ وہ کے گا کہ وہ ابھی اس کے اندر سے پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ آپ کے شوق کی بات ہے۔ اور اگر شوق نہ ہو تو کہتا ہے کہ لاہور میں کوئی کام کا بندہ ہی نہیں ملتا' لاہور بھی کوئی شہر ہے؟ اور اگر دیکھو تو سارا شہر ہی تیک لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ لاہور میں سینما ہال گنوا لو تو بہت ہیں اور اگر آپ مزار گننے لگ جاؤ تو دا تا صاحب میاں میر صاحب کی بیا۔ میرا مطلب ہے لاہور میں ہزارہا مزار ہیں' ہزارہا خانقابیں ہیں۔ میرا مطلب ہے لاہور میں ہزارہا مزار ہیں' ہزارہا خانقابیں ہیں۔ مدھر جاؤ کے مطلب ہے لاہور میں ہزارہا مزار ہیں' ہزارہا خانقابیں ہیں۔ مدھر جاؤ کے کہ فیلی کے کہ شاہ جمال تک مزار ہی مزار ہیں مزار ہو گا۔ بی بی پاک دامن سے کے کئے کیا نظر آیا۔ دیکھنے والے کی مرضی ہے کہ تجھے کیا دیر قبل آیا۔ دیکھنے والے کی مرضی ہے کہ تجھے کیا دیر کھنے والے کی بیزاری نظاروں کو زنگ آلود بنا دے گی۔ برے آدی کو دیکھنے والے کی بیزاری نظاروں کو زنگ آلود بنا دے گی۔ برے آدی کو

برائی نظر آئے گی اور اچھے آدمی کو اچھائی نظر آئے گی۔ اس کائنات کے اندر نظارہ Feed کرتا ہے ' نظارہ خوراک دیتا ہے۔ کس کو؟ ارادوں کو اور نیوں کو۔ نیت جیسی ہو گی ویبا آپ کو نظارہ ملے گا۔ جیبا آپ کا اندازہ مو گا ویا نظارہ ملے گا۔ اللہ والول کے لیے بید کائنات مظمر اللی ہے اور گناہ گاروں کے لیے یہ کائنات حجاب ہے۔ ولی اللہ کے لیے یماں اللہ ہی ہے اور باغیوں کے لیے یہ کائنات بغاوت کا ذریعہ ہے۔ شیطان والول کے لیے یہ کائنات شیطانی کاروبار کا مرکز ہے۔ ملاوث والے ملاوث والول سے ملیں گے ان لوگوں سے ملیں گے کر کر لیے ہاتھ اور نیک کو نیک ملے گا۔ جو ہم خیال ہوں' ہم سفر خود بخود ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال مولانا روم في نوى ہے۔ بھى بھى ہم سفر بظاہر ہم جنس نہيں ہوتے۔ مولاناً نے کہا ایک وفعہ میں نے ویکھا کہ وجلہ کے کنارے ہنس اور کوا مل كے چك رہے ہیں۔ مولانا نے سوچاكہ بنس كمال اور كوا كمال وونول ایک جگہ چگتے جارہے ہیں' یہ کیا ہے؟ پاس جاکے دیکھاتو دونوں زخی تھے۔ تو بعض اوقات غیر جنس زخی ہونے سے ہم جنس ہو جاتے ہیں۔ ہیتال میں جا کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ مدرد ہو جائیں ك ايك بيد والا دوسرے بيد والے كے ساتھ بعدرد ہو جائے گا۔ اس کیے آپ کا اپنا خیال آپ کو ایخ ہم خیال تک پنجاتا ہے۔ ہم خیال کی طرف سے وعوت نہیں ہوتی کہ اخبار میں اعلان ہو کہ اس خیال والے لوگ اکشے ہو جائیں۔ یہ اپنا خیال کشال کشال ہم خیال تک لے جاتا ہے۔ حسن والوں کی تلاش کرنے والوں کو اس کائنات میں حسن ماتا ہے اور عشق والول كو عشق ملتا بي يسي والے كو بييه ملتا بى كه وه كاروباي

## PMM

كرے اور ان سے اگر اللہ تعالى يو چھ كہ تجفے دون فر ميں والوں يا جنت میں ڈالوں تو وہ کے گاکہ جمال وو یتے زیادہ ملیں وہاں ڈال وو! اس کو جنت دوزخ سے کیا فرق برتا ہے۔ اس کی لغت بیہ ہے۔ اس کی Terminology بیبہ ہے۔ وہ کے گاکہ وہ شخص میرا دوست ہے کیونکہ اس سے مجھے پیپول کا فائدہ ہوا ہے . اور اگر کوئی دوست بن گیا لیکن فاکرہ نہ ہوا تو اس کے بعد دوستی چھوڑ دی ہے کچھ لوگ رشتوں کو منفعت میں مائے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رشتوں کو حسن میں مائتے ہیں کہ وہ حس یا حس خیال یا خیال حسن ہے۔ یہ خاص بات ہے کہ بیر حسن خیال ہے۔ انسان اگر شاعر بن جائے تو بیر سننے والوں کو اکٹھا كرليتا ب اور كتا ب كه ايك نيا شعر موا ب- وه داد ديت ميل كه سجان الله سجان الله- انسان كو داد كى ضرورت يرتى ب- جيسا انسان مو وليى ضرورت برئی ہے۔ اگر کسی آدی کے پاس گلا اور آواز ہو تو وہ "سارے كاما" كائ كار تو وه سننے والول كو بلائ كا أكر سننے والا كوئى نہ ہو تو صاحب گلاکیاکرے گا' مرجائے گایا پاگل ہو جائے گا۔ اگر چرہ خوب صورت ہو اور دیکھنے والی آنکھ نہ ہو تو بندہ مرہی جاتا ہے۔ خوب صورت چرے کا حق ہے کہ دیکھنے والی آنکھ اسے پہچانے ؟ تو یوں ہم خیال ہوتے ہیں۔ کسے ہم خیال بنتے ہیں؟ کہ ایک کا چرہ ہو تا ہے اور دوسرے کی نگاہ ہوتی ہے' اس طرح دونوں ہم خیال ہو جاتے ہیں۔ اس کائنات میں حسن يرست آنكھ كو جلوه مل جائے كا اور جو اندھا ہے اس كو اندھيرا مل جائے گا۔ جس کے پاس مکمل حسن کی خواہش ہوگی اس کو حق نظر آئے گاکہ یہ کا تات نور ہے ، جلوہ نور ہے ، ہر طرف نور ہے ، نور ظاہر میں ، نور باطن

## ٢٣٢

میں' نور دل پر' نور و نور بلکہ نور علیٰ نور ہے۔ اب جس کی نگاہ روشن ہو تو ہر طرف جلوہ نور ہے۔ ستارے روش ' سورج روش ' ون روش ' بندے روش ' نگاہی روش ' خیال روش ' افکار روش ' بلکنہ ہر شے روش ہے۔جس آدی کے اندر اندھرا ہو تو وہ کہتا ہے کہ رات اندھری ہے اور ریشانی کا عالم ہے اور پھر کہنا ہے کہ دن بھی اندھرا ہے اوگوں کے دل بجے ہوئے ہیں ول افسروہ عنم ناک المحصيل يرنم ہيں مرمسرائے طلے جا رہے ہیں عم بی غم ہے۔ گھڑی بند کتابیں خاموش ہر طرف بریشانی ہے۔ کسی نے بوچھاکہ کمال رہتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ دکھ میں رہ رہے ہں۔ کتا ہے کب ہے؟ جب سے اس دنیا میں آئے ہیں؛ اس جمان رنگ و بو میں آئے ہیں۔ تیراکیا حال ہے؟ کہتا ہے وہی برا حال ہے کل والا ہی ہے ' بم کی خبر' دھاکہ' بریشانی' غم کا عالم' محبیں مر گئیں اور بندے مر گئے۔ تو دو سرا کہتا ہے کہ دیکھو اس کا حل سے ہے کہ یا تو تم توبہ کرلو اور جو مركة بن ان كے لينے وعاكو ع جو تكذ مرے نميں ہو اس لينے اب دعا کرو کیونکہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ خدا کی طرف رجوع كرو- تكاليف بندول كو باغي بنا ديتي بين اور تكاليف عي بندول كو خداكي طرف ماکل کرتی ہیں۔ برے آدمی کے لیے تکلیف بہت بری شے ہے۔ اچھ آذی کے لیے تکلیف بہت اچھی شے ہے۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ اگر تم اچھے ہو تو تکلیف اللہ کی طرف سے خاص مربانی ہے۔ غربی اللہ سے باغی کر دے تو اس آدمی کے لیئے سزا ہے اور جس کو غربتی اللہ کے قریب کر دے اسمجھو کہ غریبی اللہ کی عنایت ہے۔ غریبی غریب نواز کی انیں ہیں۔ غریبی پنجبر کے گھر کی عطا ہے عربی اواء شاہ مشکل کشائے

غریمی متاع غریب نواز ہے۔ مطلب سے سے کہ غریبی اور غریب الوطنی جو ہے یہ تو عطا ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھ آجائے۔ ورنہ کوئی درولیش کسی كوسزا ديتا ب توكمتا بك الله كر تحفي يسي مل جائيل-مطلب كيا ے؟ تو گراہ ہو جائے۔ "اللہ مجھے امیر بنا دے" کا مطلب کیا ہے؟ گراہ ہو جانا۔ جب فقیر بھی اینے آدی کو دعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے تو فاقے میں رہے کیونکہ ورویش سارے فاقے میں یلے ہیں اور سارے انے فاقے میں رہے ہیں۔ فاقے سے مرادیہ ہے کہ مجھے غنامل جائے تو غنی ہو جائے اور دولت سے بے نیاز ہو جائے۔ اللہ تعالی کمتا ہے کہ مال جع كرنے والا اور كننے والا فلاح كيا يائے گا؟ تو راضى رہنے كے ليے كوئى مقدار نہیں ہوتی کہ کتنی چیز ہوتو آپ راضی رہیں گے۔ لنذا ہو کچھ ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ ورنہ انسان کہتا ہے کہ دس رویے اور دے دے تو پھر راضی ہو جائیں گے۔ ورویش کتا ہے کہ وس رویے کے بغیر ہی راضی ہو جا اور ابھی راضی ہو جا۔ انسان کہتا ہے کہ ایک اور مکان ضرور ہونا جائے تو درویش کہنا ہے کہ اس مکان کے بغیر ہی راضی ہو جا اور سیس پر راضی ہو جا۔ جو اب راضی نہیں ہے وہ کل بھی راضی نہیں ہو گا۔ جو اب خوش نہیں ہے وہ کل بھی خوش نہیں ہو گا۔ Amendment کی خواہش' تبدیلی کی خواہش' اصلاح کی خواہش' زندگی ے کچھ نکالنے کی خواہش' زندگی میں کچھ داخل کرنے کی خواہش' بہ سب فالتو خواہشات ہیں۔ زندگی یہ As it is راضی ہو جاؤ۔ جیسی ہے راضی ہو جاؤ اور کسی چیز کی کی ہے تو راضی ہو جاؤ۔ پھریہ کائنات آپ کو جلوہ نور نظر آئے گی کیونکہ سے اس وقت نور نظر آتی ہے جب نگاہ میں

## PMA

کوئی جلوہ ہو۔ ہیرنے رامجھے سے محبت کی اور وارث شاہ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہیر جانے اور راجھا جانے "آپ کون ہو؟ محبت والا کہتا ہے کہ ہیر تو وارث شاہ کی ہے ' رامجھے کی نہیں ہے۔ اب وارث شاہ مالک ہے ' ہیر کا بھی اور رامجھے کا بھی بلکہ اس سارے کارخانے کا۔ اب ہیرے یوچیس کہ رامجھے کے پاس جانا ہے یا وارث شاہ کے پاس تو وہ کہتی ہے کہ وارث شاہ " تو ہارے پیر ہیں۔ گویا کہ ایک عشق والا آیا اور سارے عشق كا مالك بن كيا- كمال ب وراث شأة كا- وارث شأة ك حق ميں سلام ہونا چاہئے کیونکہ ہیر کو رانجھے کے ساتھ عام سی محبت تھی مگر اس نے دونوں کو ایبا نام دے دیا' ایبا کلام دے دیا کہ اس نے راجھا خدا کا نام بنا لیا۔ "را بھا را بھا کردی نی میں آپے را بھا ہوئی" قوالی ہوتی ہے تو لوك كمت بين سبحان الله سبحان الله عن الله مو الله مو اس حد تك وارث شاه نے کمال کر دیا۔ گویا کہ جلوے والا آیا اور اس نے اندھیرے کو بھی جلوہ بنا دیا۔ ایسا آدی آ جائے تو وہاں بھی نور پیرا کر دیتا ہے۔ تو چراغ جلا دیا وارث شأة نے۔ اى طرح آپ كو كيا بية "سيف الملوك" كيا ہے۔ سیف الملوک ایک لفظ ہے جو کسی بادشاہ کا نام ہے یا کسی جھیل کا نام ہے۔ لیکن اتنا پید ضرور ہے کہ یہ میاں محمد صاحب کا نام ہے۔ میاں محمد صاحب ؓ نے ایک معمولی ی کمانی کو جو پریوں کا قصہ ہے ' جنوں کا قصہ ہے' اس کو داستان فقر بنا کے پیش کر دیا۔ یعنی سیف الملوک کو بادشاہوں کی تکوار بنا دیا۔ نورانی انسان ہو تو ایک سادہ کمانی کو بھی نورانی بنا جاتا ہے۔ امیر خرو ؓ نے ایک قصہ لکھا ہے لیل مجنوں کا اپ کو تو پت ہے۔ جائ نے بھی کھا ہے لیل مجنوں کا قصہ حالانکہ لیل کیا اور مجنوں کیا مگر

# 747

یہ وہ مقام ہے جمال آ کے ان لوگوں نے اپنے جلوے عام کر دیے۔ یمی وجہ ہے کہ ایک ایک شعر میں صاحبِ عرفان امیر خروؓ بیان کر رہے ہیں

نی دانم چه منزل بود شب جائے که من بودم لیعن پیتہ نمیں کون سی منزل تھی جمال ہم رات کو تھے۔ منزل بیان نه کرتے کرتے بھی بیان کر رہے ہیں کہ ۔

# خدا خود مير مجلس بود اندر لامكال خرو

خرو ﴿ يُوجِهُو كَهُ تُو كَمَالَ تَهَا تُو وهُ كُتَا بِ كَهُ مِينَ تُو اسْ مَجِلُسَ میں موجود نہیں تھا۔ اور کون سی جگہ ہے جہال وہ جلوہ نہیں ہو گا' بس صرف تیرا رخ پھرنے کی در ہے' اگر تو ٹھیک ہو گیا تو جلوہ وہیں یر ہو گا۔ صرف اپنا کعبہ درست ہونا چاہئے۔ بلکہ لوگ یماں تک کتے ہیں کہ کعبہ تیری جبین شوق ہے۔ اگر جبین شوق نہ ہو تو کعبہ ہی کوئی نہیں۔ اگر نگاہ نہ ہو تو جلوہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر ساعت نہ ہو تو نغمہ ہی کوئی نہیں ے۔ بچے جلوہ 'بڑے جلوہ ' درخت جلوہ بلکہ ساری کائنات جلوہ۔ ہر ایک چر کو غور سے دیکھتے جاؤ۔ وقت گزر جائے گا اور پھر جلوہ نظر آئے گا۔ اگر طور کو دیکھو اور دیکھتے چلے جاؤ تو جلوہ نظر آ جائے گا۔ یہ ہے مخلوق سے خالق کو دریافت کرنا۔ تو بیہ جلوے کا کام ہے۔ یوں کمو کہ کثرت سے وحدت کی تلاش کرنا ہے۔ یہ سارے بے شار لوگ جو ہیں یہ سب ایک ہی لوگ ہیں' ایک جیسے آنسو ہیں سب کی آنکھوں میں اور ایک جیسا خیال ہے۔ تو کثرت سے وحدت کی تلاش جلوہ ہے اور وحدت سے کڑت کی تلاش بھی جلوہ ہے۔ بندوں سے خدا اور خدا سے بندے

## TMA

و الموند نا بھی جلوہ ہے۔ اس کا کنات سے آپ کو جلوے ملیں گے۔ یہاں نہ خیر ہے اور شروالے خیر ہے اور شروالے کے لیئے یہ کا کنات خیر ہے اور شروالے کے لیئے یہ پوری کا کنات عبادت گاہ ہے اور باغیوں کے لیئے یہ پوری کا کنات عبادت گاہ ہے اور باغیوں کے لیئے بعناوت کی جگہ ہے ، عبرت کدہ ہے ، باغیوں کے لیئے وقت کا عبرت کدہ ہے ، واد مانے والوں کے لیئے یہ عبادت گاہ ہے۔ اور مانے والوں کے لیئے یہ عبادت گاہ ہے۔ اس کے جلوے ، ر طرف عام ہو رہے ہیں ۔

معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا از ماہ تا ہہ ماہی سب ہے ظہور تیرا وصدت کے ہیں یہ جلوے 'نقش و نگار کثرت گر سرِ معرفت کو پاوے شعور تیرا

تو یہ کائنات اچھے آدی کے لیے جلوہ ہے اور برے کے لیے جلوں ہوا؟ آپ خود ہوئ! ایک جگہ پر جلوے کی رکاوٹ ہے۔ تو اچھا ہوا کون ہوا؟ آپ خود ہوئ! ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے دو آدی اگر الگ الگ خیال رکھتے ہوں تو ان کو کائنات الگ الگ راز دے گی۔ یہ خوبی ہے کائنات کی۔ آپ یہ دعا کرد کہ یہ کائنات آپ کو اپنا راز بھی دے اور این ذریعے اللہ کا راز بھی دے۔

سوال:

یہ کس طرح پنہ چاتا ہے کہ خدا بندے کی تلاش میں ہے؟ جواب:۔

رحمتِ حق انسانوں کا شکار کرتی ہے اگناہ میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو شکار کر کے لاتی ہے اور وہ ان کی تلاش میں ہے۔ کیسے تلاش میں

ے؟ اگر انسان غافل ہے تو اسے جگاتی ہے۔ ہمارا حاصل دراصل اس کی عطا ہے اور یہ ہماری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے۔ رحمت حق جو ہے وہ سورج کی کرنوں کی طرح اندھروں کے تعاقب میں جاتی ہے اور روشنی فراہم کرتی ہے۔ رحمت حق جو ہے یہ گناہ گاروں کے تعاقب میں جاتی ہے کہ کدھر غافل پھرتے ہو' اوھر آؤ۔ پھر کوئی نہ کوئی جلوہ خود یا کوئی جلوہ دینے والا بندہ وہاں پہنچ جائے گا اور آپ کا احساس بدل جائے گا۔ یہ ہے رحمتِ حق- رحمتِ حق وہ واقعہ ہے جو آپ کو حق کی طرف رجوع كرائے وہ واقعہ حادثہ بھى ہو سكتا ہے اور تكليف بھى ہو سكتى ہے پریشانی بھی ہو سکتی ہے ' وہ غربی بھی ہو سکتی ہے ' وہ مربانی بھی ہو سکتی ے وہ عنایت بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیٹے ہروہ چز جو آپ کو اللہ کی طرف رجوع كرائے وہ رحمت حق ہے۔ تو اللہ اسے بندول كى تلاش ميں ہوتا ہے اور یہ فیک بات ہے۔ اے پہ ہے کہ اس نے ہارے لئے خرانے مقرر کر رکھے ہیں 'خرانے نیکی کے اور عرفان کے۔ جو اوھر اُدھر پھر رہا ہے وہ اسے کے گاکہ واپس آجا۔ وہاں آگے کوئی بندہ ملے گا کونکہ رجت حق کو بندے بندوں کے چھے لے کے پھرتے ہیں اور اس كو گناه سے نكالتے ہیں۔ انسان فداكى تلاش كرتے كرتے وا ك بندے تک پینے جاتا ہے اور خدا کا بندہ اس کو خدا کی راہ وکھاتا ہے۔ یہ ياد ركھناك سارے بندے فانى بين بنانے والا بھى اور سننے والا بھى على . سو چل' میلہ ختم ہو جاتا ہے' جب تک میلہ ہے تب تک سے روفقیں ہں۔ آپ میلہ انجوائے کو اور اینا رخ صیح رکھو۔ رخ یہ ہے کہ ہم ہم وقت الله كى طرف ويكصيل "أنا لله وأنا اليه راجعون" بم الله كے بين

اسی کے نام سے یمال ہیں اور ہم اس کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یمال صرف میلہ دیکھ رہے ہیں اور میلہ تو اس نے دکھایا ہوا ہے۔ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر ادا کرنے والوں کے لیے یہ کائات بوا راز ہے اور سے کائنات برا جلوہ ہے۔ گلہ کرنے والے کے لئے یہ کائنات آزمائش ہے۔ یہ یاد رکھناکہ گلہ کرنے والا آزمائش سے چ نہیں سکتا اور شكر كرنے والا لطف سے في نہيں سكتا۔ شكر كرنے والے كو لطف مل كے رے گا۔ گلہ نہ کو تو یہ زندگی بھی لطف بن جائے گی اور اگر تم گلہ کو گے تو یہ زندگی آزمائش بن جائے گی۔ آزمائش سے بچنا برا مشکل ہے۔ زندگی کو ہم خود ایسے آزمائش بناتے ہیں کہ یہ کوئی طالت ہیں' یہ کوئی واقعات ہیں ' یہ سب کیا ہو رہا ہے اگر دیکھیں تو دن اچھا گزر رہا ہے اور وقت اچھا گزر رہا ہے لینی جو ہوا اچھا ہوا'جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے اور جو ہو گا اچھا ہو گا۔ صرف اتنا کہنے سے حالات بدل جائیں گے' اتنا کہنے سے حالات درست ہو جا کیں گے کیونکہ وہ سب جانتا ہے۔ ایک غریب سائل ایک جگه یر آیا وہاں اونچا اونچا بول رہا ہے ان سب کو Openly Address کر رہا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس پیے لینے آتے ہیں' ہم خود ہی آپ کو وے دیں۔ جیب میں ہاتھ مارا گرجیب خالی تھی۔ پھر کہتا ہے کہ پیے ہیں ہی نہیں 'ہم دیں کیا اگر ہوتے تو میں آپ کو کئی دفعہ دے دیتا۔ اس کی بات کا لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ لوگوں نے اس كے سامنے بيوں كا وُهِر لگا ديا۔ پھراس نے كماكہ يا اللہ يہے نہيں ریے تھے مگر تو دینے سے باز نہیں آنا کو ہی دیتا ہے اور ہمیشہ تو ہی دیتا ہے۔ اس نے آدھے پیے رکھ لیے اور آدھے پیے پھرلٹا دیے۔ کتا ہے

المندي

بس مجھے جتنی ضرورت ہے میں لے چلا ہوں اور باقی تیرے فقیروں کو دے چلا ہوں۔ دعا یہ ہے کہ خوشگوار خیال والوں کے لیے یہ کائنات خوشگوار ہے، ظریف کو ظرافت مل جائے گی، رونے والے کو رونے کا وقت مل جائے گی، رونے والے کو رونے کا وقت مل جائے گا، وہ قبرستان میں گیا تو اس کے پاؤں کے پنچے کھوپڑی آگئی تو اس نے رو کریے شعر کہا۔

کل پاؤں ایک کاسر سر پر جو پڑ گیا یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا کہنے لگا کہ دیکھ سے چل راہ بے خبر میں بھی کھو کسی کا سر م پر غودر تھا

العنی کہ اس کے پاؤں سے مردے کی ہڑی ٹوٹ گئی کھوپڑی ٹوٹ گئی کھوپڑی ٹوٹ گئی اور اس کھوپڑی نے آواز دی کہ اے بے خبرد کھے کے چل، میں بھی کھی رغود انسان کا سر ہو تا تھا اور آج میں اس حالت میں پنچا ہوا ہوں۔ ایک جگہ دو آدی تھے۔ ایک ہنس رہا تھا اور دو سرا رو رہا تھا۔ اس نے پوچھا تو ہنس کیوں رہا ہے۔ کہنا ہے جھے تیرے رونے پہ ہنسی آ رہی ہے۔ اور تو کیوں رو رہا ہے؟ تیری ہنسی پہ تو جھے رونا آ رہا ہے۔ تو بات اتی ہے۔ اور تو کیوں رو رہا ہے؟ تیری ہنسی پہ تو جھے رونا آ رہا ہے۔ تو بات اتی ہے۔ رونے والا رو رہا ہے اور ہننے والا ہنس رہا ہے۔ یہ کائنات میں فنا نظر دونوں کے لیے الگ جلوہ ہے۔ جو فانی ہے اس کو اس کائنات میں فنا نظر آئی۔ اور جو باقی کے ساتھ متعلق ہو جائے گا وہ کہنا ہے کہ ہر شے فنا ہو گئی۔ اور جو باقی کے ساتھ متعلق ہو جائے گا وہ کہنا ہے کہ ہر شے باقی ہے۔ تو یہ آپ کا اپنا خیال ہے۔ لاڈا آپ اپنے خیال کی اصلاح کو' اپنا ہے۔ تو یہ آپ کا اپنا خیال ہے۔ لاڈا آپ اپنے خیال کی اصلاح کو' اپنا ہے۔ تو یہ آپ کا اپنا خیال ہے۔ لاڈا آپ اپنے خیال کی اصلاح کو' اپنا ہے۔ تو یہ آپ کا اپنا خیال ہے۔ لاڈا آپ اپنے خیال کی اصلاح کو' اپنا ہے۔ تو یہ آپ کا اپنا خیال ہے۔ لاڈا آپ اپنے خیال کی اصلاح کو' اپنا ہے۔ تو یہ آپ کا اپنا خیال ہے۔ لاڈا آپ اپنے خیال کی اصلاح کو' اپنا ہے۔ تو یہ آپ کا اپنا خیال ہے۔ لاڈا آپ اپنے خیال کی اصلاح کو' اپنا ہے۔ تو یہ آپ کا اپنا خیال ہے۔ لاڈا آپ اپنے خیال کی اصلاح کو' اپنا ہے۔ تو یہ آپ کا اپنا خیال ہے۔ لاڈا آپ اپنے خیال کی اصلاح کو' اپنا

9. 1.

نام آپ خود رکھو' اپنے بگلے آپ بند کو' کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے خود کر لو۔ پہلا فیصلہ یہ کرد کہ تم نے راضی رہنا ہے کہ نمیں رہنا۔ راضی وہ ہے جو تقاضا نہ کرے۔ جو سائل ہو تا ہے وہ آواز لگا تا ہے' سوال پورا ہوا اور وہ جائے اپنا کام کرے گرطالب ہو تا ہے دروازے پر بیٹھنے والا اور وہ سوال نمیں کرتا۔ بس طالب ہونا جو ہے وہ بہت بہتر ہے کہ وہیں کے ہو رہو' جو وہ عطا کرتا ہے اس میں راضی ہو جاؤ۔ وہ ضرور عطا فرما تا ہے۔

سوال :-

شكرى كياكيا صورتيس موسكتي بين؟

جواب:

شکر کی پہلی صورت ہے ہے کہ گلہ نہ ہو' بندوں کا گلہ بھی نہ ہو' خالق کا گلہ نہ ہو۔ زندگی کا خالق کا گلہ نہ ہو' زندگی کا گلہ نہ ہو اور شب و روز کا گلہ نہ ہو۔ زندگی کا حاصل اور محروی کے مطابق جائزہ نہ لو۔ شکر کی تعریف ہے ہے کہ زندگی کو حاصل اور محرومیوں کی شکل میں نہ تولو کہ کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ آپ نے نہ کھویا ہے اور نہ پایا ہے بلکہ اس کا مال اس کے گھرواپس آیا ہے۔ بس سے سیدھی سادی بات ہے۔ اس میں کھونا نہیں ہے اور پانا نہیں ہے۔ بس سے سیدھی سادی بات ہے۔ اس میں کھونا نہیں ہے اور پانا نہیں ہے ، صرف آنا ہے اور چلے جانا ہے۔ اور شکر کی بات سے کہ زندگی میں اپنی حرف آنا ہے اور چلے جانا ہے۔ اور شکر کی بات سے کہ زندگی میں اپنی حصنوں کو تلاش کرو اور محن کے احسان کا شکریہ اوا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کی سے شکل بنائی اسے کہ جس نے انسان کا شکر نہ اوا کیا اس نے میرا کیا شکر اوا کرنا ہے۔ اپنی ماں باپ کا شکر اوا کرو' سے First and foremost ہے' انسائی اہم

# 444

ہے۔ اور جب ان کا شکر ادا کر لیا ہے تو اینے محسنوں کا بھی شکر ادا کرو۔ اینے ان قواء کا شکر ادا کرو جو آج تک مفلوج نہیں ہوئے۔ ہاتھ کا شکر اوا کرو کہ اس کی مربانی ہے کہ ابھی تک چل رہا ہے ورنہ ہاتھ شل ہو جاتے ہیں۔ جو گیا اس کو بھول جا اور جو بچا اس کا شکر اوا کر۔ شکر کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ شکر تکایف میں گنگتا تا ہے۔ تکالیف کا اعلان نہ کرنا شکر کی انتمائی شکل ہے۔ تکلیف کا اظہار نہ کرنا شکر کے درجے میں واخل ہونے کے برابر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تکلیف کو برواشت كرنا وها شكر إلى يهر تكليف يه مسرت كركه الله كويي ليند ب- كسي زمانے میں اس نے راحت کی چھی لکھی تھی وہ بھی اسے بری پند تھی اور وہ بھی اس نے لکھی تھی۔ اب میہ چھی آ گئی ہے تو سے بھی پسند کر۔ چھی تو اس کی ہے۔ پھر اور چھی آئے گی کہ وسخط کر کے فورا" آجا تو وہ بھی قبول کرنا۔ گھرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ شکر کرنے والا انسان ائی نعتوں میں جو اس کے پاس ہیں' اس میں لوگوں کو شریک کرنا پند كريا ہے۔ تو آپ اين نعمتوں ميں ان لوگوں كو شريك كرنا جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ تو اپنی آسائٹوں میں اور حاصل ہونے والی نعمتوں میں ان لوگوں کو شریک کرجن کے پاس سے آسائشیں اور سے تعمیں نہیں ہیں۔ شكر فياض ہو آ ہے اور دو سرول كو عطاكر آ ہے۔ شكر غريب ہو كے بھى فیاض ہو تا ہے۔ غریب بھی بڑا سخی ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ غریب سخی کیے ہو سکتا ہے؟ غریب اس طرح سخی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ دو سروں کے مال کی تمنا چھوڑ دے تو وہ سخی اور غنی ہو گیا۔ اگر آپ تکلیف میں ہیں تو لوگوں سے اپنے حالات پوشیدہ رکھیں۔ اگر آسانی میں

ے گزر رہے ہیں تو لوگوں کو اس میں شریک کریں۔ آپ ایے غم میں لوگوں کو Involve نہ کرنا شریک نہ کرنا کیونکہ ان کے پاس پہلے ہی غم برے ہیں۔ تو یہ شکر کی تعریف ہے۔ آپ دو سرے لوگوں کو اپنے اعمال ے اپنے مال سے اور اپنے خیال سے آسانی عطا کریں۔ یہ زندگی کا شکر ہے کہ لوگوں کی زندگی سے Burden کم کریں 'لوگوں کو آسانیاں دیں۔ یہ زندگی کا شکر ہے کہ یہ زندگی کئی اور زندگی کے کام آئے۔ شکر کی كيفيت سي موتى ہے كہ انسان ممہ حال سحدے كى كيفيت ميں رہے۔ شكر سر مگوں ہو جاتا ہے۔ شکر پھل دار شاخ ہے جو جھک جاتی ہے۔ گلہ بے ثرشاخ ہے جو اکر جاتی ہے۔ شکر کے اندر Wisdom ' دانائی پیدا ہو جاتی ے- جو شخص Complaint 'گله' شکوه اور شکایت کا پروگرام بنائے گا وہ ٹوٹ جائے گا۔ شکر کرنے والے کا پروگرام نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس کو بنا بنایا ملتا ہے۔ شکر کرنے کی بے شار حالتیں ہیں۔ ہر حال شکر والا حال ے۔ شکر ایک عادت ہے ایک کیفیت ہے ایک مزاج ہے۔ شکر کرنے والے ہر حال میں شکر کریں گے۔ اپنی زندگی بناؤ ا ضرور بناؤ لیکن زندگی کو بوجھ نہ بناؤ کہ ہارٹ ٹریل ہو جائے۔ زندگی گزر رہی ہے تو بس گزر رہی ے ' آج کا دن گزراتو شکرے کہ آج کا دن تو گزر ہی گیا شام آئی ہے آج کی کیونکہ صبح آپ کمہ رہے تھے کہ شام نہیں ہوگی ون بوا مشکل ے کیے گزرے گا۔ مریہ گزرگیا۔ پھریہ گڑی بھی گزر جائے گی تب مرنے کا ایک وقت آئے گا' پھر کیا ہو گا؟ سب ہو ہی جائے گا۔ اس لیے ب وقت کشال کشال گزر تا جا رہا ہے' آپ سکون سے' آرام سے' اللہ ك رحم سے اور شكر سے چلتے جائيں۔ اب كسى پيمبرنے نہيں آنا اور

ملمانوں کو دفت یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے ماضی سے رابطہ کرنا ہے متنقبل سے رابطہ نہیں کرنا۔ برانے زمانے میں بہ ہوتا تھا کہ جمال کوئی تعلیم سمجھ نہیں آتی تھی تو نیا پنیمبر آجا تا تھا۔ گراب نہیں آئے گا۔ اب اولیاء کرام سے رابطہ ہو گا۔ جس بزرگ سے آپ کی نبیت ہو اس کے لیے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ جس بزرگ سے آپ کی نبت ہو ماضی میں اس کے نام سے وابستہ ہو جانے کے بعد اسنے عمل کا جائزہ لے لو۔ وہ کام کرو جو انہوں نے کیا کہ سے کام وہ کیا کرتے تھے۔ یا وہ کام نہرو جو آپ کے خیال میں ان کو پیند نہ ہو۔ پھر آپ کو فیض مل جائے گا۔ کی بزرگ کی پند کا خیال رکھنا ہی اس سے فیض لینے کے برابر ہے۔ آج کی زندگی میں کل کے بزرگوں کا خیال رکھنا فیض ہی فیض ہے۔ آج کے دور کا انسان برا مصروف ہے۔ کسی نے بوچھاکہ تو کسے یاد کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں ماضی کو یاد کر رہا ہوں' ہمارے بزرگ ہیں' ہم ان کو مانتے ہیں۔ جن کو آپ مان رہے ہیں تو ان کا فیض تو ہو گیا۔ یہ زندگی جس میں لوگ کسی کو نہیں مانتے' آپ ماننے والے پیدا ہو گئے اور بیر فیض کی دلیل ہے۔ فیض کی ابتدایہ ہے کہ انسان مائے والا بن جاتا ہے۔ مانے والا يقين سے مانے تو فيض لينے والا بن جاتا ہے۔ پھر جب اس بزرگ كاعمل آپ كى زندگى مين اتر جائے تو پھريد اور قسم كافيض مو كيا-اگر آپ کا عمل ان کی خوشنوری کا باعث بن جائے تو پھر آپ کے لیے اور طرح سے آسانی آگئ فیض آگیا۔ تو آپ این اعمال کو ان کی نبت سے کیا کو ' بزرگوں کو یاد رکھا کو اور شکر کیا کرو کہ آپ کو اسلام عطا ہوا۔ آج لوگوں کو اسلام کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ جب سمجھ آئے

MAL

گ تو کافر چینیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ وقت آئے گاکہ جب
کافر جو آج مال پر اترا آیا ہے اور فخر کر آ ہے زندگی کی کامیابی پر وہ زور
سے چلائے گاکہ کاش میں مٹی ہو آ! اس دن کے لیے آپ آج ہی فیصلہ
کو۔ اس دن میں خوش رہنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آج کا غم بھی
قبول کو۔ بس بھشہ کے لیے زندگی خوش ہو جائے گی۔

سوال :

كياجميل تبليغ كرني چاہيے؟

جواب:

جب تک آپ کو بات کی سمجھ نہ ہو تو آپ بات کو بیان نہ کرنا اور اگر کافروں کے علاقے میں تبلیغ کرنے چلے گئے تو وہ آپ کو ماریں گے۔ تو بیان کرنے سے پہلے اس کی اجازت ہوتی ہے، پھر آپ بیان کریں۔ آپ اگر سمجھ بغیر جا کے بیان کرنا شروع کر دو کہ صاحبان، مہران، سنو اسلام کی بات، تو دو سرے آدمی آپ کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ حکومت اسلام نافذ نہیں کر سکتی۔ میں نے آپ کو ایڈا کے رکھ دیں گے۔ ہمارے ہاں تبلیغ کی سب سے بردی ٹر بجٹری یہ ہے کہ تبلیغ بغیر تعلق ہو ماری ہے۔ تو آپ کی بات بتائی تھی کہ مہری مانتا وہ آپ کی بات ہی نہیں مانتا وہ جو آدمی آپ کو مانتا ہے وہ آپ کے نہیں مانتا وہ آپ کی بات ہی نہیں مانتا وہ آپ کو مانتا ہے وہ آپ کے کہ نہیں مانتا وہ آپ کو مانتا ہے وہ آپ کے کہ نہیں مانتا وہ آپ کی بات ہی نہیں مانتا ہو تھ آپ کے بات ہو مانتا ہو ہو آپ کے کہنے پر سب بچھ ہی مانتا ہو ان جو ہو تعلق کا مانتا ہو تا ہے۔ اس لیئ

نہ سننا شروع کر دینا۔ آپ کو تبلیغ کا حق ہے۔ آپ پہلے تعلق بناؤ پھر تبلیغ کو آئے اور آپ کو ان کی بات سمجھ آئے اور آپ کو ان کی بات سمجھ آئے۔ فالی تبلیغ کرنے کا شوق ہے تو اس کے لیئے آپ کو اجازت لینی پڑے گی کہ میں نے تبلیغ کرنی ہے۔ آپ کو یہ نصیحت ہے کہ آپ تبلیغ نہ ہی کرو۔ خواہ مخواہ لوگ آپ کو یریشان کریں گے اور آپ کا فداق اڑا کیں گے۔

اب آپ لوگوں کے لیئے دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالی آپ کو دینی اور دنیاوی طور پر کامیاب زندگی عطا فرمائے۔ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالی ان مشکلات کو دور فرمائے جو آپ کے دنیا کے راستوں میں رکاوٹ بنی ہوئی بیں اور جو آپ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بیں۔ آپ پر آسانی ہو۔ اللہ تعالی آپ پر آسانی ہو۔ اللہ تعالی آپ پر خاص مہر بانی فرمائے۔

و صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولنا حبيبنا وشفيعنا محمد وآله واصحابه اجمعين- آمين برحمتك يا ارحم الرصح مين-

O.....

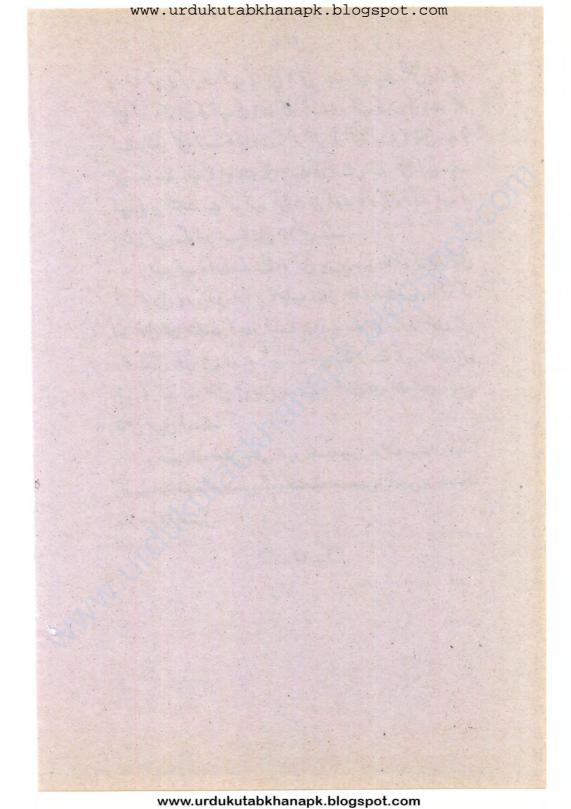

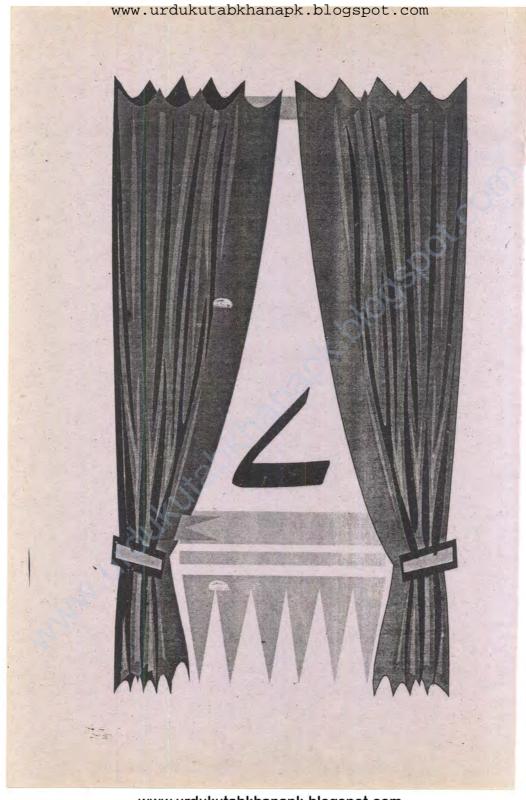

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

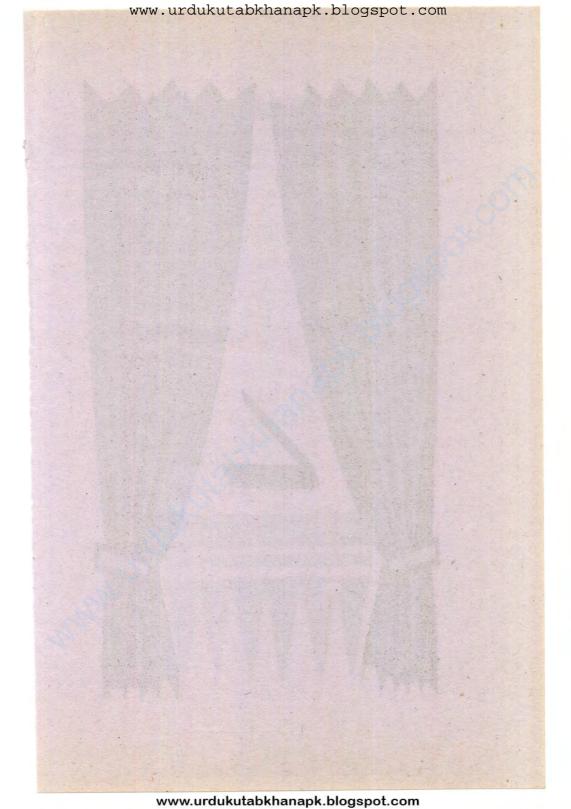

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

ا تصورشِخ کامد عااور مفہوم کیا ہے؟

۲ کیاد عاسے واقعات بدل سکتے ہیں اور مسائل حل ہو سکتے ہیں؟

۳ تو بہ کے بعد تو بہ کیوں کی جاتی ہے ؟

۸ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عروج سے نواز اتو پھر انسان میں

شرکیسے پیدا ہوگیا؟

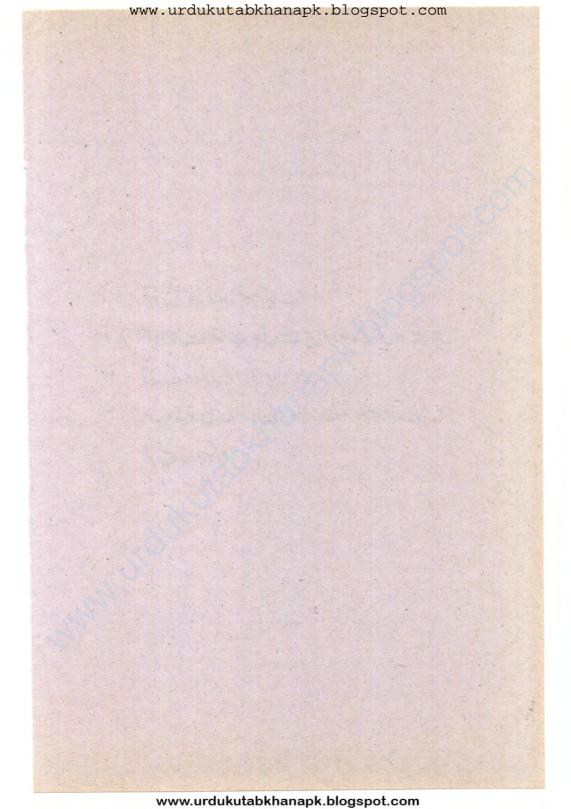

سوال :-

تصور شخ کا ما اور مفهوم کیا ہے؟

جواب :

انسان جب زندگی میں سفر کر رہا ہو تو سفر کرتے کرتے ' غلطی کا یا راستہ چھوڑنے کا اعربیشہ پیدا ہوتا ہے۔ وہاں پر اصلاح کرنے کے لیے نیکی موجود ہوتی ہے کہ یہ نیک راستہ ہے اور اس پر آپ چلتے جائیں۔ وہ راستہ انسان کو یاد بھی رہتا ہے لیکن جب کوئی نیک دوست ہم سفر ہو تو یہ فطری بات ہے کہ انسان کا وہ راستہ نیکا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بات کو یاد رکھنا آسان ہے۔ اس طرح انسان کے دبن میں خیر اور شرکا خیال قائم رہتا ہے۔ یوں صدافت کی بات یاد رہتی دبن میں خیر اور شرکا خیال قائم رہتا ہے۔ یوں صدافت کی بات یاد رہتی ہے۔ عام طور پر جو انسان ہیں وہ اپنی سمجھ پر زیادہ زور نہیں دیتے۔ زندگی ہے۔ عام طور پر جو انسان ہیں وہ اپنی سمجھ پر زیادہ زور نہیں دیتے۔ زندگی ہے۔ یکھ لوگ انجام کے حوالے یا نتیج کے حوالے سے سفر ساری دنیا یمیں کرتی ہیں۔ سفر ساری دنیا یمیں کرتی ہیں۔ ہی کھوٹ محنت کر رہا ہو اور پھر اسے پنہ چلے کہ محنت الاکن چاہے وہ محنت عبادت کی ہی ہو۔ تو پچھ لوگوں نہیں ہوئی' نتیجہ نہیں لائی' چاہے وہ محنت عبادت کی ہی ہو۔ تو پچھ لوگوں نہیں ہوئی' نتیجہ نہیں لائی' چاہے وہ محنت عبادت کی ہی ہو۔ تو پچھ لوگوں

کے لیے محنت کا جوازیا محنت کا نتیجہ سے کہ وہ Fruitful ہو' نتیجہ خیز ہو۔ اگر ایک آدمی ریسرچ میں کامیاب ہو گیا اور امتحان میں فیل ہو گیا تو اس کی ریسرچ کو لوگ نہیں مانیں گے کہ یہ شخص علم والا ہے کیونکہ وہ تعلیم میں کامیاب نہیں ہوا۔ دنیا کاسب سے بردا ڈرامہ نویس شیکسیئر تھا۔ آپ بڑھے لکھے لوگ ہیں' سب نے سا ہو گا۔ کہتے ہیں کہ وہ تیسری جماعت میں سکول سے بھاگ گیا تھا، کہیں اس کو کوئی بچہ پیارا لگا تو اس نے اٹھا لیا اور اس پر چوری کا مقدمہ بن گیا۔ لیکن چے بیا ہو گیا۔ پھروہ کسی تھیٹر کمپنی میں جا کے ملازم ہو گیا اور اسے تھیٹر میں پردہ اٹھانے اور گرانے کی نوکری مل گئے۔ تو وہی سے اسے سوجھ بوجھ پیدا ہوئی۔ ڈرامے میں بھی بولنا شروع کر دیا اور پھر لکھنا شروع کر دیا۔ جب لکھنا شروع كرويا تواس نے چھتيس ڈرام كھے۔ ونيا كے نقاد اس بات ير انفاق كرتے ہى كہ دنيا كاكوئى كردار ايا نہيں جو اس كے ڈراموں سے باہر ہو-کھ لوگ یمال تک کہتے ہیں کہ فطرت و کلیش دے رہی تھی اور شکسیئر ڈرامہ نولیں کے طور پر لکھ رہا تھا۔ تو اس کے پاس تعلیم تو نمیں تقى ليكن علم بهت زياده تھا۔ اسى طرح سقراط ان براھ تھا ليكن علم والا تھا۔ پر سرکار دو عالم کی ذات گرای ۔

امی مر فخربیان و صل علی صل علی

آپ امی ہیں لیکن فخربیاں آپ کا لقب ہے۔ تو تعلیم کی بات نہیں بلکہ علم کی بات نہیں بلکہ علم کی بات ہے۔ تو تعلیم کے بغیر بھی آسکتا ہے ' اور اکثر آ تا ہے۔ تو علم کا حوالہ سوچنا پڑے گا اور پھر کہنا پڑے گا کہ علم جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ تعلیم کمتب کی کرامت ہے اور علم فیضانِ علم جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ تعلیم کمتب کی کرامت ہے اور علم فیضانِ

نظرہے۔ نی عطائے اللی ہے۔ اس بات کو اقبال ؒ نے کما کہ۔ یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ کمتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسلیل ؓ کو آدابِ فرزندی

مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو اپنی روح کے ساتھ ڈندہ کیا۔ تو اللہ کی روح تک جب انسان پنچتا ہے۔ پھر تو علم ہی علم ہوتا ہے۔ اگر آپ پاکتان اور انڈیا کے ایسے شعراء کو دیکھیں تو پھر آپ کہیں گے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی علم ہے۔ شاعوں میں تو آپ اقبال کا مام لیس گے کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی علم ہے۔ شاعوں میں تو آپ اقبال کا مام لیس گے کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی عنایت ہے کہ وہ الی بات کرتا ہے جو کہ کوئی خاص ہی بات ہے اس بات کا رنگ اور ہے اور مزاج اور ہے۔ اگر آپ اقبال سے با پوچھو کہ یہ سارا علم آپ نے کہاں سے لیا تو پھر اقبال ہے کہ یہ علم جو ہے یہ یہر روی سے ملا ہے ورنہ اقبال سے لیا تو پھر اقبال ہے کہ یہ فیض پیر روی سے ملا ہے ورنہ اقبال سے باس جو تعلیم تھی اس کے بارے میں خود سے ملا ہے ورنہ اقبال کے پاس جو تعلیم تھی اس کے بارے میں خود کہتا ہے۔

پڑھ چکا میں سب علوم شرق و غرب
رُوح میں باقی ہے اب تک درد و کرب
اقبال ؓ کے پاس ویسٹ کی ساری تعلیم ہے، فلفہ بھی ہے، لاء بھی ہے،
لڑیچ بھی ہے اور دو سرے علوم بھی ہیں گر اس کی روح میں درد اور
کرب ابھی باقی تھا۔ گر جب اسے علم ملا تو اس نے کما کہ یہ علم مجھے
مولانا روم ؓ کی نگاہ سے ملا۔ خود مولانا روم ؓ نے اپنی کمانی بڑی واضح کھی

ے۔ وہ این دور کے برے عالم تھ۔

ایک روز وہ معجد میں ' مكتب میں بچول كو تعليم دے رہے تھے ' فقہ اور مدیث پڑھا رہے تھے۔ وہاں پر ایک درویش آئے۔ وہ این انداز ك يرائ لباس ميں ملبوس تھے۔ انہوں نے كتابين ديكھ كر مولانا روم" سے يوچھاكدي سبكيا ہے؟ انہول نے كماكدتم كيا جانو ، يدوہ علم ہے جو تیری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ دروایش کائل تھے' انہوں نے مولانا روم کی ساری کتابیں اٹھا کر وضو کرنے والے تالاب میں ڈال دیں۔ مولانا برے ریشان ہوئے' انہوں نے کما تم نے میری زندگی کی ساری محنت ضائع کر دی عین تاہ اور برباد ہو گیا۔ جب مولانا رونے لگے تو اس درویش نے یانی میں ہاتھ ڈالا اور خشک کتابیں باہر نکال دیں۔ مولانا روم نے دیکھا کہ ساری کتابیں خشک تھیں۔ اس ورولیش نے گرد بھی جھاڑ دی۔ تو مولاناً كنے لگے كه يدكيا ہے؟ ورويش بولے كه توكيا جانے كه يدكيا ہے؟ بس یہ کمنا تھا کہ مولاناً کے تعلیم کے وجود کو آگ لگ گئے۔ اور پھر درویش آگے آگے اور مولانا ان کے چیچے چیچے۔ بھاگے ووڑے لیکن ورویش غائب ہو گیا۔ کچھ روائنٹی ہیں کہ وہ دو سال بعد ملا اور کچھ کہتے ہیں کہ تین سال بعد اس نے زبان کھولی۔ تب مولانا نے کما کہ تین سال ہوئے اور اب آ کے آپ نے بات کی ہے' آپ نے یہ مجھے کیا سزا دی ہے۔ وہ ورویش کہنے لگے کہ تیرے تین سال لگے ہیں لیکن میں تیرے انظار میں . بیں سال بیٹھا رہا کہ کہیں تو Mature ہو' شعور میں آئے تو میں تجھ سے بات کوں۔ بات سے کہ وہ جو تو علم دے رہا تھا وہ جمالت پر منی ہے اور جب تک مجھے اصل کا پت نہ ہو تو اُو کیا بڑھائے گا۔ پھر مولانا کو

ان سے بوچھا گیا کہ آپ کو کمال سے علم ملا تو انہوں نے کما کہ مجھے "باب العلم" سے علم ملا۔ حضور پاک مشتر علاق کی کا فرمان ہے کہ انا مدينة العلم و على بابها- كه مجه علم مولا على ك ذات راي سے به نفس نفیس ملا۔ پھر اگر آپ مولا علی سے بوچھو کہ علم کمال سے ملا تو انہیں علم مدینہ العلم سرکار کی ذات گرامی سے ملا اور سرکار وو عالم کو علم اللہ تعالی سے براہ راست ملا۔ تو گویا کہ علم کا راستہ جو ہے یہ سینہ بہ سینہ چاتا ہے اور تعلیم کاراستہ کتاب برکتاب چاتا ہے۔ کتاب کا علم جو ہے وہ دریا نہیں ہوتا' یاد نہیں رہنا اور ٹھرتا نہیں ہے اور سینے کاعلم جو ہے یہ قائم رہتا ہے' سی ہوئی بات اور سانے والا چرہ بیشہ یاد رہتا ہے۔ اگر بات کے ساتھ ساتھ بات سانے والے کی یاد قائم ہو جائے تو کہتے ہیں کہ تصور شخ قائم ہو گیا۔ مثلاً سے بات تو فلال مارے بزرگ نے بتائی تھی اور بزرگ كا ٹائم آگيا ليكن بات ياد ره گئ - يه الله تعالى كى عنايات ميس سے ايك عنايت ہے۔ سورہ يوسف آپ يرهو تو اس ميں ايك بات ہو رہى ہے اور بیان ہو رہا ہے کہ اس عورت نے دروازے بند کر دیے۔ قالت هیت لک اجانک ایک واقعہ ہوا تو اللہ نے کما یوسف اعرض عن هذا اے

بوسف اس کام سے اعراض کر جا۔ لینی کہ ایک واقعہ جو رہا ہے اور وہ واقعہ بوسف علیہ اللّام کے ساتھ ہو رہا ہے ' واقعہ جو ہے وہ ترغیب ہے اور اجانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے۔ یوسف اعرض عن هذا يه فقره جو به كيس سے آتا ہے كه يوسف اعراض كرجا، كريز کر چا۔ اب یہ Sentence جو ہے کمال سے آیا ہے کیونکہ وہاں کوئی انسان نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک آواز تھی یا کچھ لوگ کہتے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آواز تھی۔ پیغیرے لیے تو پھر اللہ ہی کی آواز ہوتی ہے۔ تو گویا کہ زندگی میں جمال کمیں قدم کے ڈگھانے کا اندیشہ ہوتا ہے وہاں پر کسی نہ کسی چیز کی آواز آ جاتی ہے کسی نہ کسی جرے کی یاد آجاتی ہے۔ اکثر لوگ جو نیک ہوتے ہیں ان کو پاس بٹھا کر بوچھا جائے کہ کیوں تو اتنا نیک ہوا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے خوف سے تو نیک نہیں ہوا بلکہ میں این ابا کے خوف سے نیک ہوا ہوں۔ لینی کہ نیکی کا ابتدائی بلکہ ابتدائی سے لے کر آدھے سے زیادہ راستہ انسان مال باب کے خوف سے طے کرتا ہے۔ کھے لوگ ساج میں بدنامی کے ڈر سے نیک ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ ہوتے نیک ہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی لکن جو ہے یہ دیر سے پیدا ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں باپ کاچرہ یاد آ جاتا تھا اور میں سوچتا تھاکہ میرے باپ کو کمیں ایسانہ ہو کہ میرے متعلق کوئی غلط خبر پہنچ جائے اور ابا جان کے دل میں اس سے ملال ہو کہ بیٹے کے بارے میں غلط خبر آگئی ہے۔ تو یہ بھی باب کی خدمت ہے کہ آپ این خریں جو ہیں اپنے باپ کے حق میں اچھی پیدا كريں۔ توبير شخ كا تصور ہے۔ تصور كے ذريع چلتے چلتے وہ صورت ياد آ

جاتی ہے۔ کبھی آپ طالب علم کو دیکھیں طالب علم تو آپ بھی رہے ہوں گے ' کہتے ہیں کہ امتحان میں کوئی سوال اٹک جائے تو اگر اجانک استاد کا چرہ یاد آ جائے تو پھر سوال عل ہو جاتا ہے۔ ایا واقعہ ضرور ہوتا ہے اور سوال عل ہو جاتا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ مشکل مرطے سے گذر رہے ہوں تو آگر مانوس چرہ آپ کے پاس سے گذر جائے تو پھر مشكل حل مو جاتى ہے۔ حالاتك صرف چره گذر گيا ہے اور اس نے کچھ كيا نميں۔ تو وہ چرہ جو آپ كے دل كو قرار دے وہ آپ كے زبن كو بھى بیدار کر دیتا ہے۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ اور وہ چرہ جو آپ کے دل کو بریشان کرے وہ زہن کو بھی یامال کر دیتا ہے۔ تصور شخ کا مطلب سے ہے کہ شخ کا چرہ جب زندگی کے صحرامیں یاد آ جاتا ہے تو زندگی کو نخلتان بنا جاتا ہے۔ اس طرح چرے کی واستان چلتی ہے کہ درود شریف چرے ك قرب كے ليئ ہے اور اس كے بارے ميں حضور ياك متنا المالية والضحل چرو، زلف والليل والضحل چرو، يمي چرو نشان وجه الله ب اور اس ك بارك مين الله تعالى فرمات بين فاينما تولوا فثم وجه الله جدهر آئکھ اٹھا کے دیکھو' اللہ کا چرہ ہے۔ اصل میں اللہ کا اپنا چرہ تو ہے کوئی

> یی چرہ نشانِ وجہہ اللہ ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چرہ

خدا کا تو اپنا چرہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو گویا کہ چرے کا علم جو ہے یہ تصوّرِ شخ کا علم بنتا ہے کہ وہ چرہ جب یاد آ جائے تو زندگی میں اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے۔ خاص طور پر جب آپ تذبذب میں ہوں' فیصلہ نہ کر سکیں' تو

جس موڑیر وہ چرہ سے کو فصلے کا راستہ بتائے تو وہ فیصلہ سے کے لئے صیح ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یوں ضرور ہوتا ہے ایک راستہ ادھر کو جا رہا ہے تو ایک راستہ اوھ کو جا رہا ہے۔ ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے۔ جب آپ غلط رائے پر چلتے ہیں تو آپ کی یادداشت کرور ہو جاتی ہے اور شخ کا چرہ یاد نہیں رہتا۔ صحیح راتے پر چلیں تو آپ کے شخ کا چرہ نملیاں رہتا ہے۔ تو گویا کہ پھروہ رات صحیح ہو گیا۔ صرف چرے کی یاد سے راستہ صحیح ہو جاتا ہے۔ توبات اس طرح ہے کہ شیخ اپنا تصور یوں دیتا ہے کہ جس طرف شیخ کا تقور قائم رہتا چلا جائے وہ راستہ صحیح ہے۔ كيونكه غلط رائے ير وہ تصور قائم نہيں رہ سكتا۔ اس ليے آپ كے ياس یہ پھیان بن جاتی ہے کہ میں نے کیا کام کرنا ہے ، وہ کام کرنا ہے جس کام كے بعد وہ تقور ختم نہ ہو جائے۔ زندگی میں سے اور جھوٹ كے درميان تميز كرنے كى يى ايك بيجان ہے اور يى ايك واحد فارمولا رہ جاتا ہے كه اس رائے پر میں گیا تو تصور جھ سے چھن گیا۔ کیا چھن گیا؟ کہ وہ تصور م چھن گیا اور وہ جلوہ گری ختم ہو گئے۔ تو پنہ چاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں غلطی ہو گئی ہے۔ غلطی والے کتے ہیں کہ شخ کے پاس گئے تو اس دفعہ وہ ٹھیک طرح سے ملے نہیں ہیں ضرور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو گی۔ اگر آپ نیکی کر کے جائیں تو شخ استقبال کریں گے "ہاں بھئی آ گئے ہو ہم تو آپ کا انظار کر رہے تھے۔ سب ٹھیک ہے ، قربانی دے آئے ہو ؟ وہ کیما واقعہ تھا' ہاں چلو ٹھیک ہے مظور ہے"۔ انہیں بتہ ہو تا ہے۔ گویا کہ تصور شخ قائم رے اشخ کا قرب رے تو وہی راستہ صحے ہو تا ہے۔ مثلا" ہم اللہ كا ذكر كرتے ہيں "اللہ اللہ" اگر اس عالم ميں اللہ كريم كے محبوب

یا آی کے کوئی محبوب تشریف لا کیں تو آپ اسے اس ماحول کا جائزہ لیں کہ وہ پاکیزہ ہے یا نہیں۔ لعنی اگر ہم اللہ کا قرب مانکتے ہیں کہ یا اللہ مریانی فرما توجس ماحول میں بیٹھ کے ہم اللہ کو نکار رہے ہیں اگر وہ ماحول الله كو پیش كرنے والا ہو كا تو بى اسے بلاكيں گے۔ يعنى جب آب الله كو یاد کرتے ہیں تو پہلے ماعول کو یاکیزہ کرتے ہیں اور پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اگر انسان کی زندگی میں 'گھر میں ایسا ماحول ہو کہ شیخ اجانک وہاں آجائیں اور وہ مخص سے کے کہ بیاس وقت کیوں آئے ہیں تو اس کی زندگی ہی غلط ہو گئے۔ جو انسان جمہ وقت ایس حالت میں تیار نہیں بلیا جاتا جس حال میں اس کا مقدس بزرگ وہاں پہنچ سکے تو وہ حالت غلط ہے۔ لیعنی کہ پھر آپ این زندگی میں این حالت کو' اینے حال کو اس کی موجودگی کے حوالے سے اصلاح کرتے ہیں۔ تو آپ اللہ کی موجودگی بھی سمجھ لو اور الله والوں کی موجورگی بھی سمجھ لو۔ گویا کہ زندگی میں وہ شخص جس کو سہ یقین ہو کہ میراشخ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو وہ شخص غلطی نہیں كرے كا اور گناہ نيس كرے كا۔ مثلا" ايك آدى شخ كے ياس كيا۔ شخ نے اس کو بتایا کہ تم آج ان ان راستوں سے ہو کے آئے ہو۔ اسے یقین ہو گاکہ میرے حال سے یہ باخبرے اور محرم ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ شخ میرے حال سے باخرے تو ہروقت اس کا چرہ یاد رہتا ہے اور بھی آواز بھی آ جاتی ہے۔ تو وہ اس چرہ کی موجودگ میں کیسے غلط جگہ جائے گا۔ توشیخ کا تقبور جو بے بہ خود بخود ہی غلط رائے سے نجات کی راہ ہے اور اس کے ذریع آپ غلط رائے سے بالکل نجات یا جاتے ہیں كيونكه اس تصورك وجه سے ہى جينے كے لينے بيه واقعہ ہو تا ہے۔ كيونكه

وہ شخص پھر کوئی غلط کام نہیں کر سکتا اور اس ماحول میں شیخ کو نہیں بلا سكتا- مثلاً" آج كسي گھر ميں رقص ہو رہا ہے ؛ وسكو ہو رہا كے تو پتہ چلا کہ شخ بھی شرمیں آ گئے ہیں تو پھر آپ ایس حرکت نہیں کر سکیں گے جس سے آدی کو یہ یقین ہو کہ میراشخ ہر دم میرے ساتھ ہے میرے ہر حال سے باخرے تو مجھی اس کا حال برا حال نہیں ہو گا۔ شیخ اپنا تصور اس وقت مرید کو دیتا ہے جب اسے بیا پہ چل جائے کہ مرید کی حالت خراب نہیں ہوتی۔ ورنہ تو پھر شخ کو مرید کے ساتھ برائی کے راستے پر بھی جانا پڑ جائے گا۔ اس لئے جب مرید برائی کے راستوں سے دور رہے تو شخ کا تصور ساتھ ساتھ چل يو تا ہے كيونكم نيك رابوں ير بى توشخ چلنے والا ہو تا ہے اور چلانے والا ہوتا ہے۔ اس لئے تقور شیخ اس مرید کو دیا جاتا ہے جو اس تقتور کو غلط راستول پر نہ لے جائے۔ یہ شخ کا سامیہ ہے۔ تو تقبتور شخ ہی آپ کی زندگی میں آپ کو سے اور جھوٹ کے درمیان تمیز بتا جالاً ہے۔ تقور شخ ہی آپ کو غلط رائے سے صحیح رائے کی طرف لے جاتا ہے۔ زندگی میں جب آپ فیلے نہ کر سکو تو وہاں تقور شیخ فیصلہ کرا دیتا ہے اور کی ایک ایل چیز ہے جو آپ کو اینے آپ کے علاوہ کی اور طرف مائل ہی نہیں مونے دیتی۔ یہ تو بردی مربانی ہوتی ہے۔ حصار وقت کو میں توڑ کر نکل نہ سکا تیرے جال کا پیرہ لگا رہا ہم نو جب آپ غلطی کی طرف جانے لگتے ہیں تو آپ کا شخ آگے ہے كمد رما موتا ہے كہ كدهر جا رہے مو- كويا كہ شيخ كا تصور حصار بنا ديتا ہے۔ شیخ کا تفور نیکی پر مائل کر دیتا ہے۔ شیخ کا تفور آپ کے رائے کو

جرگا دیتا ہے اور آپ کے باطن کا فیصلہ کرا دیتا ہے اور سے ان لوگول کو عطا ہوتا ہے جو اس تصور کو ملوث نہ کریں۔ اس لیٹے کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو تصور شیخ عطا نہیں ہو تا کیونکہ ان کی زندگی ویے نہیں ہوتی۔ ایک مخص نے بوچھا تو خدا کو یاد کیوں نہیں کر رہا تو وہ کہتا ہے کہ میں اس حال میں خدا کو کیے بلاؤں کیونکہ زندگی میری پاکیزہ نہیں ہے۔ اب میں خدا کو بلاؤں تو کس حال میں بلاؤں کیونکہ میری زندگی تویاک نہیں ہے۔ پچھ لوگوں کے زدیک سے بھی ادب کا ایک مقام ہے کہ "ہماری زندگی اس قابل نمیں ہے"۔ اگر آپ کو یہ پنہ چل جائے کہ سرکار گھر میں تشریف لاتے ہیں تو آپ اس وقت وعوت وو کے کہ سرکار ہمارے گھر بھی تشریف لائس جب آپ کا گھر پیش کرنے کے قابل ہو گا۔ اگر آپ کے گھر میں نیک لوگوں کا نیک بزرگوں کا اور نیک روحوں کا آنا جانا ہے تو خود بخود گھر کی دیوارس نیک ہونا شروع ہو جائیں گی اور بہت ساری غلط تصورس اترنی شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے گھریس بزرگول کے دو چار چکر لگ جائیں تو آپ کے گھر کے قصے بدل جائیں گے ويواريں بدل جائیں گی سے بول جائیں گے اسان بول جائے گا اور آٹو بیک ہی گھر ك حالت بدل جائے گى ويواروں ير خانه كعبه كى تصويرين لگ جائيں گى تو آپ کے گریں یہ جو شخ آتے ہیں' بزرگ آتے ہیں' پیرصاحب آتے ہیں تو ان کا دوجار مرتبہ آپ کے گھر میں آنا جانا یہ اثر کرتا ہے کہ گر کاسارے کاسارا نظام بدل جاتا ہے۔ اگر آپ کا انگریز دوست آئے تو وہاں پر رقص والی تصویر لگ جائے گی۔ یہ سب خود بخود ہی ہو تا ہے کہ جیسی آپ کی Association ہو' جیسی وابشگی ہو تو ویسی ہی زندگی خود

بخود بن جاتی ہے۔ اس لیے شخ جب اپنا تصور دیتا ہے تو آپ کی زندگی
پاکیزگی کی طرف ماکل کرنے کے لیے دیتا ہے۔ تصور شخ جو ہے یہ پاکیزگی
کی ضانت ہے اور یہ بھیشہ رہتا ہے۔ مثلا" آپ نے دو سوالوں میں
جواب دیتا ہے کہ فلال چیزیہ ہے یا وہ ہے یعنی آپ سے سوال پوچھا گیا
کہ زندگی یہ ہے یا زندگی وہ ہے۔ جب تصور شخ مل گیا تو پھر وہ صحیح
جواب دے گا۔ تو گویا کہ تصور شخ صحیح فیصلہ کرا دیتا ہے، صدافت بنا دیتا
ہے اور زندگی میں پاکیزگی پیدا کر دیتا ہے۔ اس راستے پر تصور شخ چلائے
گا جو راستہ چلنے کے قابل ہو۔ اس جگہ پر آپ درود شریف بیٹھ کے
پڑھیں گے جو جگہ بیٹھنے کے قابل ہو۔ اس جگہ ہر آپ درود شریف بیٹھ کے
پڑھیں گے جو جگہ بیٹھنے کے قابل ہو۔ اگر گھر اس قابل نہیں تو پھر سرکار
دو عالم کو دعوت نہیں دیں گے اور اگر گھر مقدس ہوجائے اور پاکیزہ ہو
جائے تو پھر سرکار گرائی کو دعوت دیتے ہیں۔

سوال :-

کیا دعاہے واقعات بدل سکتے ہیں اور مسائل عل ہو سکتے ہیں؟ چواب :۔

یہ تیرے ہی سپرد ہے۔ یہاں انسان کی کوئی کوشش کام نہیں آ کئی۔
انسان اللہ سے کہتا ہے کہ یہ مریض ہے ' بیار ہے ' میرا رشتہ وار ہے ' بھی
سے برا ہی پیار کرتا ہے ؟ اب یہ بتیرے ہاتھ میں ہے کہ یا اللہ تو اس کی
صحت کی حفاظت کر۔ تو یہاں پر دعا پیدا ہو جاتی ہے۔ یا جس مقام پر ڈاکٹر
نے جواب دے دیا تو وہاں پر دعا کا مقام پیدا ہو جاتا ہے۔ تو دعا جو ہے وہ
اس وقت پیدا ہوتی ہے۔ دعا کا معنی قوت کو بلانا' وہ قوت ہو آپ کی قوت

كو كسى نتيج كى طرف الكادے۔ ليكن اصل ميں جو صاحبانِ قوت بينُ دعاوہ بھی کرتے ہوں گے۔ وعا شرط نہیں ہے ، وعا Condition نہیں ہے ، یہ نه كهناكه "يا الله بهم تنهين مانين ك أكر تو تُوُن بيه دعا قبول فرمالي" مين نے سلے بھی آپ کو بنایا ہے کہ اللہ کریم جو ہے اینے مقربین کی دعا بھی مجھی بھی نظر انداز فرما دیتا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے اللہ مالک جو ہوا۔ میں نے آپ کو جایا ہے کہ کتنے ایسے بررگ ہیں جن کی وعاؤں کو اللہ کریم نے قبول نہیں فرمایا۔ خاص طور پر نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیئے وعا مانگی تو ان کو بیٹا اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ اور کتنے ہی پیغیر ہیں جن کے باپ ان کے دین پر نمیں آئے۔ انہوں نے بھی دعا مانگی ہو گی لیکن منظور نہیں ہوئی ہو گ۔ اس طرح پینمبر ہیں اور بوی دین یر نہیں ہے او دعاتو مائلی ہوگ۔ مقصدیہ ہے کہ دعا قبول ہونا شرط نہیں ہے' اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ دعا بنتا ہے کہ یا اللہ ایا واقعہ ہو جائے یا پھرجو واقعہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ آپ کی رضا مندی شامل ہونی جائے۔ دعا یمان آکے کام آتی ہے۔ دعا سے اگر وہ مسائل عل نہ ہوں تو کم از کم مسائل کی حقیقت سمجھ آجاتی ہے کہ میں نے پہلے بھی بنایا تھا کہ دعا کا مقام کب بیدا ہو تا ہے یا دعا کی ضرورت کب پیدا ہوتی ہے؟ دعاکی ضرورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ کے اندر ایک ایی خواہش پیدا ہو جو آپ کی کوشش سے حاصل نہ ہو سکے لیکن اس کا حاصل ہونا ممکن ہو۔ تو جب کوشش سے کھ حاصل نہ ہو سکے تو وہاں آپ دعا کرتے ہیں۔ یہ بری آسان سی بات ہے کہ جو چیز کوشش سے آئے عاصل کر سکتے ہیں اس کے لیئے آپ دعا

نیں کرتے۔ جمال آپ کی کوشش' آپ کی استعداد ختم ہو جاتی ہے کیکن خواہش ابھی باقی ہوتی ہے تو وہاں آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ میری خواہش ہے ، مجھ میں ہمت نہیں ہے مگر اس کو حاصل کرنا ہے کہ یہ بات میری آرزو میں بے تو اس لیے تو مربانی فرما اور میری بی آرزو بوری كر كيونكہ يہ ميرى مت سے باہر ہے۔ اس كے ليے آپ ميں كوئى عمل بھی پیدا ہو سکتا ہے اور بغیر عمل کے بھی وہ بات بوری ہو سکتی ہے۔ زندگی جو ہے کوشش بھی ہے لیکن کوشش کے علاوہ بھی ہے لیعنی زندگی نصیب بھی ہے اور کوشش بھی ہے کون سا ناکام آدی ہے جو کوشش نہیں کرتا کون سامزدور ہے جو کوشش نہیں کرتا اور کون ساگناہ گار ہے جو كوشش نهيل كرتا- يد سب كوششيل ضرور بهوتي بين- اب سوال يد ے کہ اللہ تعالی سے اچھا نھیب مانگا جائے۔ نھیب اس کو کہتے ہیں جس ك اندر كوشش جزاكي حق دار مو اور سزاكي حق دار نه مو- اس لي الله تعالی سے رعابیہ ہوتی ہے کہ یا اللہ بدواقعہ صحیح ہو جائے۔ رعاسے کیا ہو تا ہے؟ یا تو وہ آرزو ختم ہو جاتی ہے یا بوری ہو جاتی ہے۔ دعا کا معنی ہے کہ یہ فیصلہ میں نے اللہ میاں کے سپرد کر دیا۔ مثلاً یا اللہ بیٹا عطا فرما اور یہ ماکل میرے خود ساختہ ہیں۔ اس لئے جو بزرگ ہیں وہ یمی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ان وعاؤں سے بھی توبہ کرتے ہیں جو مجھے پیند نہیں ہیں۔ ہم وہ دعا بھی بنیں کرنا چاہتے جو تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ سب سے مقبول دعا اور سب سے بہتر دعا اللہ تعالی سے مانگنے والی ہے ہے كه يا الله اين مجبوب كي محبت عطا فرما يا الله مجھ بزرگون كا اوب كرنے کی توفق عطا فرما بخو اللہ کے احکام ہیں وہ آپ کی وعامیں آنے جاہئیں۔

دعاب كريس كه يا الله ميرے ياس جو وسائل بين وہ اس طرح استعال موں کہ میں تیرے قریب ہو جاؤں۔ مال اینٹ کارا پھر روڑا مکان سامان يد بھى وسائل ہيں وسائل ميں آپ كا ذہن بھى شامل ہے وسائل ميں آپ کا ول شامل ہے' آپ کی صحت شامل ہے' آپ کی قوت شامل ہے' آپ کی زندگی کے تعلقات شامل میں اور آپ کی وابستگیاں شامل ہیں۔ یہ سارے آپ کے وسائل ہیں۔ یا رب العالمین جن وسائل کو میں زندگی کمہ رہا ہوں ان وسائل کا وہ استعال عطا فرماکہ زندگی کا انجام تیرے قرب میں ہو۔ وسائل تو آپ نے استعال ضرور کرنے ہیں۔ مثلا" نظارے ویکھ کر آپ نے بینائی ختم کرلینی ہے۔ اس لیے وعاب کریں کہ آپ کی بینائی ان نظاروں میں صرف ہو جو نظارے منظور ہوتے ہیں تاکہ گراہی نہ ویکھنی بڑے اور عبرت کے نظارے نہ ویکھنے بڑیں۔ آپ کو اللہ تعالی این مقبول نظارے وکھائے۔ اسی طرح ساعت ہے اساعت لینی كان كاسنا بھى آپ كے وسائل ميں سے ہے۔ كان كے سننے كے ليے قرآن یاک کی تلاوت سب سے بہتر ہے۔ نعتِ رسول کریم سب سے بہتر ے۔ حبیب یاک کی آواز سب سے بہترے 'شخ کی آواز سب سے بہتر ہے' نیک انسانوں کی آواز سب سے بہتر ہے۔ اگر کان کے اندر وہ نغمات سے جائیں جن نغمات کے پیھیے گناہ حرکت کرتا ہے یا تھرکتا ہے یا وحراکتا ے تو پھر سمجھوکہ آپ کے کان نے آپ کا وسیلہ بن کے آپ کو گراہ کر دیا مثلا" اچانک کان میں ایک آواز آگئی اور وہ آواز بیجان پیدا کر گئی۔ بیہ گراہی کی دلیل ہے۔ کان کے اندر آواز جو جاتی ہے یہ آپ کے ول کو Capture کر لیتی ہے ' گیرلیتی ہے اور اگر دعوت گناہ ہو تو آپ کا وجود

میلان گناہ بن سکتا ہے۔ اگر وہ رعوت نیکی کی ہو تو آپ کا وجود نیکی کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے کان کے ویلے کا استعال یہ ہے کہ کان ان آوازوں کو سنیں جو آوازیں صدافت کے رائے کی طرف لے جا رہی ہیں۔ کیونکہ اس دنیا میں دونوں آوازیں آ رہی ہیں وق کی بھی اور جھوٹ کی بھی۔ دونوں سرگرم عمل ہیں اور فنا فٹ بولتے جا رہے ہیں۔ کان نے یہ Discrimination کنی ہے ' تمیز کرنی ہے کہ میرے لیے کون سی آواز اچھی ہے۔ ایک آدی جو نووارد معصوم اور بھولا بھالا ہو اور گھرے وا تا صاحب کے عرس پر جائے او جب وہ بھائی چوک پر سنچے گا تو ساری آوازیں شروع ہو جائیں گی- ان سب کو وہ عرس کی آوازیں سمجمتا ہے۔ اگر کمیں تھیٹری آواز آگئ تو آب اس کو عرس کی آواز نہ سمجھ لینا محیم ضرور لکے گا میلہ ضرور ہو گا سودا ضرور یکے گا و و کان دار ضرور آئيں كے وہ واقعہ بھى ضرور ہو گا بمجمع ضرور لكيس كے مرب سب واتا صاحب کا عرس نہیں ہے۔ آگ جاؤ گے تو عزیز میاں قوالی ضرور کرے گا' اور بھی لوگ قوالی کریں گے۔ قوالی جو ہے یہ بھی داتا صاحب کی آواز نہیں ہے، جس کام کو آپ چلے ہیں، اس کام کے راست میں اس کام کے نام کے حوالے سے بے شار آوازیں آ جاتی ہیں اور وہ اکثر آوازیں اس رائے کو روک دیتی ہیں جس رائے یہ آپ چل رہے ہوں۔ مثلا" آپ ج کرنے جا رہے ہیں ، ج کے نظام میں اگر پیمیدگی پدا ہو جائے تو آپ بے کیف ہو سکتے ہیں کہ "چھوڑو جی بید پاسپورٹ والیں كدو منه يردك مارواس" - اگرايى بات ب تو پير آپ كى كيفيت لوث جائے گی۔ اگر آپ مرکار دو عالم کے روضے پر بیٹے ہوئے ہیں اور کسی

نے آ کے کوئی ایسا واقعہ کر دیا تو آپ کی کیفیت خراب ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس رائے پر چلنے والا بری احتیاط سے چلے۔ اینے وسلے کو احتیاط سے استعال کرے تاکہ Reaction ، رق عمل غلط نہ ہو جائے۔ زبن کا استعال آپ کو نیکی بدی کی تمیز کرائے گا۔ زبن اگر صرف پیہ ہی سویے لینی پید کمانا' پید جمع کرنا ہی سوچ تو وہ حسن کے خیال سے محروم ہو میرے لئے دو نمازیں ہی رہ گئی ہیں جس آدمی کو بیسہ ملا ہے اور اگر وہ سے کو گراہی میں استعال کر رہا ہے تو تیری نماز اس کی گراہی سے بست بمتر ہے۔ گویا کہ وسائل کا استعمال یاد رکھنے والی بات ہے۔ بینائی ساعت ، وجود رشتے واریاں وابستگیاں مال دنیا اینك گارا اور پھر بہ سارے وسائل آپ کے استعال میں آتے ہیں اور یہ بھشہ ساتھ نہیں رہیں ك نه بينائى رك كى نه ذىن رك كا اور نه كوئى دنيا ركى بيرسب کھ بتان وہم و گمال ہو جانے گا۔ یہ ہر چیز آپ چھوڑ دیں گے اور چھوڑنے کے بعد فوری طور پر Direct result ' تنتیج کا بٹن دبا دیا جائے گا۔ Net result 'آخری نتیجہ فکل آئے گاکہ آپ نے اپنے وسائل کا استعال کیے کیا۔ کیونکہ یمال سے آپ نے کچھ لے کے تو جانا نہیں ہے اور بیس بر آپ غلطی کر بیشت ہیں اور یہ بری Important اہم بات ہے کہ آپ نے یہ ونیا کا مال جو اٹھایا ہے اس مال کو برائے مال ہی اٹھا لیا ہے۔ یمال پر غلطی ہو گئی کیونکہ سے مال برائے استعال تھا آکہ نتیجہ نکلے۔ مر آپ نے مال کو برائے مال ہی جمع کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ فکلے گاکہ زندگی جب ختم ہوگی تو مال کے طور پر مال جمع ہوگا اور عمل کے طور پر

جع "زيرو" مو گا- اس ليے اس بات كا خيال رے كه وسائل تو ختم مو جانے ہیں ، چھن جانے ہیں اور جدا ہو جانے ہیں۔ کمیں وسائل کا اجتاع آپ کو بے عمل نہ کر کے رکھ دے۔ پینے کا اجتماع صرف پینے کی خاطر جو ہے یہ بے عملی ہے بلکہ بد عملی ہے۔ زندگی کے وسائل کا اجماع بغیر استعال کے بدعملی ہے۔ اس لیٹے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ است وسائل کا استعال اس انداز سے کرنا ہے تاکہ آپ کا نتیجہ یہ فکے کہ نیک عمل کر رہا ہے۔ نیک عمل کیا ہے؟ یہاں سے مال اٹھایا کچھ اس کے حوالے کیا کچھ اس کے حوالے کیا تو اس طرح نیک عمل بن گیا۔ تو گویا کہ اپنے وسائل کو نیک اعمال میں ڈھالنا چاہئے اور یہ دعا مانگی چاہئے۔ یااللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اینے ملنے والے لوگوں کے ساتھ نیکی کی خاطر ملیں۔ اگر دو بندے دوست ہیں تو دونوں بدی کی راہ پر چل سکتے ہیں اور دو دوست نیکی کی راہ پر چل سکتے ہیں۔ دعاکریں کہ یا اللہ ہمارے مال كو نيك رائے كا سفرينا' مارے وسائل كو نيك رائے كے ليے لگا۔ اور نیک راستہ ہر رائے میں ملے گا۔ کوئی وقت ایبا نہیں کہ نیکی بند ہو جائے اور کوئی وقت ایا نہیں کہ بدی بند ہو جائے۔ مسجد کے اندر عین ممکن ے کہ انسان گراہ ہو کے فکلے اور عین بت خانے میں بیٹھا ہوا انسان جو ہے وہ وہاں سے نیکی کی راہ لے کے فکے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے یہ ایک ایمانظام رکھا ہوا ہے کہ

پاسبال مل گئے کچے کو صنم خانے سے

یہ کون سی جگہ ہے اور کمال سے کیا مل سکتا ہے، ہر چیز ہر جگہ ہو سکت ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنے حال میں رہ سکتا ہے۔ اس لیے دعا یہ ہونی

چاسیے کہ آپ کے وسائل جو ہیں وہ اللہ کے رائے میں استعال ہوں۔ بس میں زندگی ہے۔ سب سے برا کام یہ ہے کہ میری آپ کی جان جو ہے وہ اللہ کے رائے میں استعال ہو تو اس طرح جان محفوظ ہو جائے گ كيونكه جس نے دى تھى اس كو واپس لوٹا دى۔ جان دينے والا وہ ہے اس طرح جیے باب کسی بیٹے کو پیے دے اور باٹ کے کہ تھوڑے سے سے میرے لئے بھی رکھو۔ بیٹا کہتا ہے، نہیں، ہم آپ کو نہیں دیتے۔ تو انسان میں کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے زندگی دی ہے کہتا ہے زندگی فری اس کی کوئی Payment نیں ہے، قیت نہیں لیتا' اس میں سے کھ لمحات میری طرف سے تہیں دیے جاتے ہیں۔ جب اللہ واپس مانگے تو انسان کہتا ہے یہ تو برا مشکل ہے ' آت بنے مجھے آزمائش میں وال دیا۔ الله كمتا ہے ہم آپ كو سو رويے ديتے ہيں أور انہيں سال بھر استعال كو اس كو ركھو اور مارے ليے صرف اڑھائي في صد دے دو تو انسان كتا ہے كہ يہ تو برا مشكل ہے۔ بيبہ دينے والا وہى اللہ ہے كون آدى ہے جو خداکی طرف سے اس کو سمجھ کر استعال نہیں کرے گا' صرف وہ جس کو یہ یقین ہو گاکہ یہ خداکی طرف سے نہیں ملا۔ جب آپ کو یہ پہ چل جائے کہ یہ دولت تہیں خدا کی طرف وسے نہیں ملی اور یہ آپ كا وعوى مو جائے تو زندگى وہل مراه مو كئ- اگر ئيد يقين مو جائے كم الله کی طرف سے ملا ہے اور اسی کی طرف لوٹا دیا جا رہا ہے تو پھر آپ کی زندگی آسودہ حال ہو جائے گی۔ اس لینے دعا جو ہے وہ مسائل حل کرے یا نہ کرے لیکن آپ کی اصلاح کر دیتی ہے۔ دعا کا ہونا اصلاح کی ضانت ہے۔ وعا کا ہونا تقرّب اللی کی ضافت ہے۔ وعا مانگنے والا اللہ سے بھی

گراہی کی دعا نہیں مانگا۔ ایس دعا کوئی نہیں مانگے گا۔ دعا بذات خور آپ كے مقصد كى اصلاح ہے يعنى كہ آپ اس چيزكى دعا مانگو گے جو ويسے ہى نیک مقصد ہو۔ اس لیے دعا کا تصور بذات خود ایک ایسا تصور ہے کہ آپ كا راستہ چود بخود محيك موجاتا ہے۔ "يا الله مرباني فرما! دعايہ ہے كہ ج كي تمنّا يوريّ كرا" آپ كو پنة ب كه اس سے الله تعالى خوش مو كا آپ يه د انہیں مانگیں گے کہ یا اللہ میری چوری کرنے کی تمنا بوری کر۔ گویا کہ وعا كا تصور وعاكو تتليم كرنا وعاكو ماننا اور وعا مانكنے كے عمل سے آدھى زندگی تو دیسے ہی اصلاح میں آ جاتی ہے کیونکہ یہ چیز بری ضروری ہے اس لئے آپ غور کریں کہ انبان کے لئے کوئی شے نئی نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں سے اس کے استعال میں سے اس کے وسائل میں سے ساری چیزیں آپ نے دریافت کرنی ہیں تاکہ جب آپ زندگی چھوڑیں تو فوری طور پر دوسرے سفریر روانہ ہو جائیں۔ کون ساسفر؟ خدا کاسفراور سچائی کا سفر۔ تو یہ زندگی یا تو جزابن جائے گی یا سزابن جائے گی اور اسے آپ خود بناتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس زندگی کے وسائل میں آپ کو سب كرنا بي في تو دعا كامقام يه ب-

سوال :-

توبہ کے بعد توبہ کیوں کی جاتی ہے؟

جواب:

اب ایک آدی جس کی زندگی کثرتِ تضاد میں ہے لیمی زندگی اضداد کی حامل ہے وہ آدی نیکی بدی ملا کے چاتا ہے اور وہ سے جھوٹ کو ملا۔

کے چل رہا ہوتا ہے تو ایسے آدی کی توبہ کا فیصلہ کمزور ہو جائے گا۔ توبہ ایک فیصلہ ہے کہ اینے آپ کو این اس برائی سے ہٹا کے نیکی کی طرف گامزن كرنا اور اس فصلے كا كواہ الله كو بنانا۔ توبہ آپ كا فيصلہ ہے ، يہ جتني گرائی سے ہو گا' جتنی صدافت سے ہو گا' اس کی منظوری وہاں اللہ کے ہاں ہے۔ توبہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ توبہ آپ کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ كا فيصله نه بدل تو پير آپ توبه نه كرو- اس كي اين Will Power كو ارادے کو تو۔ کے خوالے سے مضبوط کو یا توبہ کو Will Power کے حوالے سے مضبوط کو- توبہ منظور ہونے کا مطلب ہی بیہ ہے کہ بندے کے اندر اتنی Will' قوت ارادی پیدا ہو جائے۔ توب کے معنیٰ ہیں راستہ مر جانا واپس آ جانا بیک ہو جانا کیتے چلتے ایک راہ سے دوسری راہ بر ملی جانا۔ لینی جب آپ ایک رائے کو وکھ رہے ہیں کہ یہ راستہ آپ کے مالک کی پیند کا نمیں ہے تو آپ وہاں سے بلٹ جا کیں۔ بلٹ جانے کا عمل پھر والیں اس جگہ آنے کا عمل تو نہیں بن سکتا۔ تو گویا کہ توبہ کا مطلب ہی ہے کہ لیٹ آنا کھر گناہ ختم ہو جاتا ہے اور یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نیکی میں Involve ہو گئے' آپ نیکی کے راستے یر چل بڑے۔ توبہ کے بعد اگر گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ جو فیصلہ کرنے والا انسان ہے وہ کمزور ہے اور اس کو گناہ نے دبوچ لیا ہے۔ گناہ دبوچ لے تو پھرمدد کے لیٹے آپ اللہ کو پکارتے جائیں اور پھر توبہ کرتے جائیں۔ اگر گناہ ہوتا ہے تو آپ توبہ کرتے جائیں تاکہ اتنی جیت ہو جائے کہ اگر آپ کو موت آ جائے تو توبہ کی حالت میں آئے اور گناہ کی حالت میں نہ آئے۔ یہ ضروری بات ہے کہ موت معذرت میں

آئے اور تکبر میں نہ آئے۔ اس لیے میں کہنا ہوں جو شخص اللہ کو بكارنے والا مو اللہ كے بندول كو يكارنے والا مو تو وہ حالت كناه ميں تو اسے گھر میں ان کو وعوت نہیں دے گا۔ یمال تصور شخ جو ہے آپ کو نجات ویتا ہے اور آپ کا نیک خاندان آپ کو نجات دیتا ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ جو گناہ' جو ارادہ اور جو برائی' مخفی ہے' تنمائی میں ہے' تاریکی میں ہے اور دل میں ہے اس نے چھت یہ چڑھ کے بولنا ہے ونیا میں کوئی گناہ اسا نہیں ہے جو مخفی رہا ہو بلکہ ہر مخفی گناہ Announce ، مشہور ہو جاتا ے اس طرح بزرگوں کا جو علم باطن ہے وہ بھی ظاہر ہو کے رہا۔ یہ ایسا سٹم ہے کہ ہر چز ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس لیخ آپ یہ دعاکیا کرس کہ آپ کے باطن کے اندر بھی کوئی خرائی نہ رہ جائے۔ جب آپ نے اللہ كے ياس فيصله كرلياكم يا الله ميں اس بات سے توبه كرتا ہوں تو آب پھر اس غلطی سے چے جاؤ۔ اس لئے بزرگوں نے کہاکہ توبہ شکنی کے گناہ سے بچو لعنی نوبہ نوڑنے کے گناہ سے بچو۔ یہ ایک الگ مضمون ہے۔ نوبہ کو قائم كرنے كے: ليے سے ايك ضروري، پينوے كه آپ كے ہم سفر اچھ ہونے چاہیں' آپ کی مشاورت اچھی ہونی چاہیے' آپ کے دوست اچھ ہونے جاہیں اب کے دوست ہم خیال ہونے جاہیں اور آپ بزرگوں کی صحبت سے الگ نہ بیٹھنا بلکہ ان کے خیال میں بیٹھنا' اور ان كى يادكو قائم ركھنا اس ليے كه آپ كا برعمل الله تعالى كى نگاه ميں ہے۔ الذا آپ اینے آپ کو اس بات سے ضرور بھائیں کہ آج تنائی کے اندر جو جرم ہوتا ہے 'خیال ہوتا ہے' اس نے Publically Announce ہونا ہے۔ کمیں الی حالت نہ ہو کہ کل کو آپ شرمندہ ہول لینی آپ

محنت بھی کریں ' وہ گناہ بھی ہو اور اس میں شرمندگی اور ندامت بھی ہو اور پھر سزا الگ سے ملے۔ اس کئے ساج میں جو آپ کا وقار موجود ہے' جوع وت موجود ہے اس کے تحفظ کے لئے توبہ قائم کر لو۔ شکر کرو کہ اللہ تعالی کا نام ستارالعوب ہے۔ ستارالعوب کا معنی ہے گناہ کو چھیانے والی ذات- طالانکہ آپ این گناہ نہیں چھیاتے گروہ چھیاتا ہے۔ اس لیے جب تک گناہ چھے ہوئے ہیں' اس سے پہلے کہ گناہ ظاہر ہوں' آپ توبہ كر كے نجات يا ليں۔ گناہ كا آؤث ضرور ہو گا۔ اس سے يملے كه آؤث آئے آپ اس سے توبہ کر لیں کیونکہ آؤٹ ہو گا تو یہ Announce ہو گا۔ توبہ کا معنیٰ ہے کہ آپ کمیں کہ یا اللہ مجھ سے کو تاہی ہو گئ ، ہروہ چیز جو مجھے پیند نہیں ہے اور وہ میرے اندر ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں' عاہ وہ میری ریاکاری کی عبادت ہی ہو ، جو عبادت میں نے دنیا کو و کھانے کے لیے کی ہے اس ریاکاری سے میں توبہ کرتا ہوں بلکہ میں ہر اس عمل سے توبہ كرتا مول جو تھے نايند ہے۔ تو اس چز سے توبہ كروجو الله كو ناليند ہے- يالله ميري توبه كو قائم رہنے كى توفيق عطا فرما! تو آب Final توبہ کریں' ، پیشہ رہنے والی توبہ 'Permanent توبہ' Unbreakable توبه ' پیم Mistake نه ہو' غلطی نه ہو ۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو قائم رکھے۔

سوال :-

جب الله تعالى نے انسان كو عروج سے نوازا تو پھر انسان ميں شر كيے پيدا ہو گيا؟

جواب :

یہ سوال بڑی دفعہ ہو چکا ہے۔ فرشتوں نے کما کہ جب آپ زمین یر خلیفہ بنا رہے ہیں اور آپ نے جنت بنائی ہے تو دوزخ کیول بنا رہے ہن ؟ بس ب اللہ كى منشاء ہے۔ منشاء سمجھ آئے تو پھر سارا واقعہ آپ كو بت جلدی سمجم آسکتا ہے۔ مثلاً شیطان کا یہ بھی سوال تھا کہ اللہ نے مجھے بات سمجھائی نہیں ہے ' آدم کو آپ نے سارے اساء سکھا وے گر میرے ساتھ آپ نے کوئی رعایت نہیں کی۔ ایک اور سوال بھی لوگ كرتے ہيں كہ جميں تو شيطان مراه كرتا ہے مگر شيطان سے يملے تو شيطان نہیں تھا تو اس کو کس نے گراہ کیا۔ گراہ کرنے والی ذات کو شیطان کہتے ہیں اور شیطان بذات خود پہلے گراہ ہو گیا تو اس کو کس نے گراہ کیا۔ بیہ ایک راز ہے کہ شیطان گراہ ہے کہ شیطان راہ پر ہے۔ ممکن ہے وہ ایک راہ ہی ہو لینی شرکی راہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شرکو بدا کیا ہے خيره و شره من الله تعالى خير اور شراللد تعالى كى طرف سے ب اور یہ ایک راستہ بتایا جا رہا ہے۔ شرکا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ آپ نے یہ جو سوال کیا ہے' اس ونیا کے اندر' انسانوں کی ونیا میں اور اس وقت جب ہدایت آ چکی ہے تو اب سے سوال نہیں بنا۔ ورنہ سے سوال تو پہلے دور کا سوال تھا۔ آپ اللّه تعالیٰ کی شفاعت پر اگر غور کریں تو وہ رؤف ہے رحیم بے اور غقار ہے۔ غقار کا معنی ہے بخشنے والا خطاکو بخشنے والا۔ اگر وہ غقار ہے تو انسان ضرور خطا کار ہو گا۔ اگر اللہ انعام دینے والا ہے تو انعام عاصل کرنے والا انسان ضرور ہو گا۔ اگر وہ قمارے تو قرررداشت كرنے والا انسان بھى ہو گا۔ تو گويا كہ الله كى ابنى صفات كے حوالے سے

اس کی مخلوق میں وہ چیزیں ضرور ہول گی۔ اس کی تخلیق کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی نے بتایا کہ تم ہی میں سے لوگ ہیں جو ونیا كى تمناكريں كے اور تم بى ميں سے لوگ ہيں جو دين كى تمناكريں كے، آخرت کی تمنّا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے انسان كو "احسن تقويم" الحيى صورت من پيراكيا اور ثم رددنه اسفل سفلین پیرانسان بہت ہی شیج گر گیا۔ اسفل سفلین تک انسان نے بنچنا ہے۔ یہ انسان کے مقام ہیں۔ وہ اسفل سافلین کب بنتا ہے؟ اگر وہ روگردانی کرے گا تو گناہ ہو گا۔ اگر اللہ حکم نہ دے اور پیدا کر کے پھینک دے تو پھر خیر شر' نیکی بدی' کاکوئی حوالہ نہیں ہونا چاسیئے۔ پرانے زمانے میں آدم جب تشریف لائے تو اس کے بعد شادیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب بیٹا ہو تا ہے ' بیٹی ہوتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے۔ جب قانون بن گیا تو جائز' ناجائز پيدا مو گيا اور حلال حرام پيدا مو گيا۔ جون جون حواله چاتا ہے' قانون نافذ ہو تا ہے۔ جمال جمال دین آ تا گیا وہ حوالہ بنتا گیا اور اب آپ كے پاس مدايت آگئ ہے كہ يہ خرب اور يہ شرب- اس ليئے آپ خير كے حوالے سے ہى عمل كريں۔ شجر ممنوعہ تك جانا ہى باعثِ شرب۔ شجر ممنوعہ رکھا ہی اس لیخ گیا تھا کہ اس کی تمنا ہو۔ یہ ایک الگ راز ہے۔ انسان كو خليفة الارض بنانا تها والرسيم منوعه استعال نه موتا تو انسان جنت مين ربتا اور اس طرح ينج كون آنا؟ اگر انسان ينج نهيس آنا تو خليفه کون بنتا۔ جنت کی تعریف میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جنت وہ مقام ہے جس سے معزول ہونے کے بعد اس کی تلاش شروع ہو جائے۔ جس مقام کو کھونے کے بعد دوبارہ پانے کی تمنا ہو اسے جنت کہتے ہیں۔ تو یہ جنت کی تمنا ہے اور یہ انسان کو عطا ہوئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو گاکہ انسان اس جنت میں چلا چائے گا جے چھوڑ کے آیا تھا۔ اس لیئے یہ باتیں غور کرنے والی ہیں۔ لیکن آپ کو دین کے حوالے سے اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ وہ مانتے جائیں اور اس کی حکم عدولی جو ہے وہ پھر دوزخ بن جائے گی۔ اب آپ کے لیئے مسلہ بڑا آسان ہو گیا۔ جو سرکارِ دو عالم نے راستہ بتایا ہے آپ اس پر چلتے جائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ جنت ہے اور اس راستہ بیاں تک فقراء کہتے ہیں کہ سرکار کا قرب ہی جنت ہے اور سرکار سے دوری ہی دوزخ ہے۔ اس لیئے گناہ جو ہے وہ حکم کے علاوہ چلنا ہے۔

اب آپ وعا کرو کہ اللہ تعالی فضل فرمائے' آپ پر ذندگی آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پھروہی وعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین! اپ محبوب کی محبت عطا فرما! ہم آپ سے کی سوال کرتے جا کیں گے کہ ہمیں اپنے محبوب کی محبت عظا فرما۔ کی ہمارا پہلا سوال ہے اور کی ہمارا آخری سوال ہے۔ یا رب العالمین! متمام حاضرین مجلس کی نیک تمنا کیں قبول فرما! آمین۔ بر جمتک یا ارجم الرا حمین۔

...... ☆ ......